



بعض لوگ کسی شخص کے تعلق غلط فہمی ہیں مبتلا ہو کراس سے برطن ہوجاتے ہیں اوراس کے بایسے بی فاسرخیالات دل و دماع نیں جا بہتے ہیں بھراس کی اجھی ہاتیں بھی اسے ٹری نظراتی ہیں بیاں تک کہ وہ دوسرے لوگول كومجى اس سے برطن كريے كى يہم جدوجيد كرتے بي الخيين ميں ہے افضنی لوگ بمبی اہیں جو حضرت ابوں برصدیق وصفرت فارشق فا ورديكر مهت اجلنصحائة كرام رصنوات التدنيعالي عليهم بمين جن كےلہوكي أيك يكيلا کی جُعلکتی ٹرخی آج بھی شجراسلام کی آبیاری کریسی ہے ان کے بالے میں یہ لوکئیں ى غلط فېميول كاشكار مرو رسيول كوجى اينا بم خيال بنايخ كى سى كرتے ہيں -ان غلط فهميول مي سے " باغ فدك " أور "حديث قرطاس " كا بھي معاملہ ہے ب ے بارہے میں رافصنی طرح طرح کے سنبہات میں مبتلا ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی ان شبها كى دَلدُل ميں بجينسانے كى كدوكا وش كرتے ہيں۔ والدكرامي استاذمهامى الحاج حضرت علامه فتى جلال الذين احمرصا حتب لما مجدى منطله العالى نے السال برراففیو کے «نبیہات کے تعقیق جوابات تحریم فرماجومدل مفصل ہونے کے ساتھ نہا نجيده بمى بي اسے بم نے كتابی شكل ميں رتب كرديا تاكذيو رطبع سے راسته موريا مو<u>حائے اور ت</u>ی ورتنے العقد دمسلیا صحابر کرامر متعلقہ غلطافہم میں مینناوہوں یہ برئیل

المنفاط في المنفالي المنفالي المنفق ا کیا فرماتے ہیںعلمائے دین اس مسئلہ میں کہ را فضی لوگ کھے ہیر لحضوصلي الثرتعالي عليه وسلمية باغ فدك حضرت فاطرز سرارضي المنظل عنهاكوديا تحاجصة حضرت صترتق أكبرهني التدتعا للعنديخ استضده بيضافت میں غصب کرلیا اورحضور کا فرمان ہے کہ جس نے فاحلہ کو ستایا اس نے تھے کہ ستايا تواك حديث شريف كي روي مين حضرضديق اكبرضي التشعالي عنه كا كيا حال المستفتى عبدلحق قادري غوتينزل مندى حويلي يونج اجبوك ميرا الجواب بعون الملك العزلز الوهاب بغض حقة زسن جوكفارة مغلوب ہوکربغربڑ ائی کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا تقیا ان بیب سے ایک کے تهى تقاجس كى آمدني حضوسيّدعالم حبلي الله رّبعا لى عليه وسلم اين ابل وعيال ا زواج مطهرات وغیره پرصرف فرماتے تھے اورتمام بنی پاکشمر کو بھی اس کی أمدنى سيجهم محمت فرمات تقطيح مهمان او رباد شابهون كيسفراري مهمان ادار بهي اس آمدني سے ہوئي تھي۔ اس سے غریبوں اور پیموں کی امداد تھی فرماتے مادکے سامان تلوار ،اونٹ اورگھوڑے وغیرہ اس سے خریدے

وه زياده نهبي تقا اورسيده فاطرز سرا، رضى التّدتعا بي هنها بوحضور كوحدية زیادہ بیاری تھیں مگرآپ اُن کی بھی یو ری کھالت نہیں فر<u>ماتے تھے جس</u> ثابت ببواكه اس قسم كي زمينوں كي آمدني مخصوص مدوں ميں حضورصرف فياتے تھے۔ السُّدنِعالیٰ کا مال اسی کی رَاہ میں خرج فرماتے تھے آپ نے ان کو زاتی ستركارا قدش صلى التدتعاني عليه فرسلم كاوصال بهوا اورحص ا بو بجر صدّ لِقَ مِنْ اللّه رَبِعالَىٰ عنه خليفه بهو سے تو انھول نے بھی فدک کی آمدِ فی كوالخيين تمام مدول مين نرج كياجن ميس حضور خرج فرما يا كرتے تھے. فدك كى آمدنی خلفائے اربعہ کے زمانہ تک ای طرح صرف ہوتی رہی بعنی حضرت او کر صديق حصرت عمرفارق أعظم حضرعنمان عنى اورحضرت مولى على رضوان التعلط بهماجمعين سينج فدك كي آمدني كوانهيس مدون مين خرج كياجن مين حضور جے کیا کرتے تھے حصرت علی رضی اللّٰہ رتعالیٰ عنہ کے بعد باغ فدک حضرت مام حسن رضى التدنيعالي عنه كے قبصه میں ریا بچیرحضرت امام حسین رضى الترتعالیٰ عنه کے اُفتیار میں رہا ۔ ان کے بعد علی بن سین اور من بن خسن کے ہائد آیا ، ان کے بعد زید بن سن علی برا درشن بنٹن کے تصرّف میں آیا ۔ ونی الّد تعالیٰ عن يهرمروان ادرمردا نبول كے اختيار میں ریابہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعز تعالیٰ عنہا کی اولاد کے قبضہ و تصرف میں دے دیا ، باغ فدک کی اس تاریخ سے واضح طور میمعلوم ہواکہ معاملہ کچھ بھی نہ مقا مگرلوگوں نے بلا وجہ حضرت

ابو بجرصة ليق رضى الترتعالي عنه سرالزام ليكاكرأن كومطعون كيا يُضول في اع فدك صفي فالمحون في المحا به كهنا صحح نهيس كدياغ فدك حضوصلي السرتعالي عليه والم ي سيره عالم زمرآ ورضي الشرتعالي عنها كوديه ديانغا بدرافضيون كاافترا بيين كاجوا دینا ہم سرلازمزہیں معینی اہل شغت کی معتبرکتابوں سے باغ فدک کا دینا ثابت سب بلکه بهاری کتابول سے مضور کا حضرت سیده کوبات فیک کانه دینا ثابت ہے جیسا کمشہورومعروف کتاب ابوداؤ دشریف کی حدث ہے۔ عَنِ الْمُعِبْرَةِ قَالَ إِنَّ عُمَرَ بِنَ عَبْدِ ﴿ حَنْ مُعْدِدُ فِي الدِّرْقِي الدَّرْقِيلُ مَا سَدَهِ الْعَزِيْرِ جَمِعَ بَيِئُ صَرُوانَ جِلْالِمَ \ ATI المطالطالطان تم بن عبدالعزيز يُنَّى الدِّيَّا أَنْ الله ں کی خلافت کاجب زمانہ آیا تو اکھول کے جی مرد أُسْتُخُلِفَ فَقَالَ إِنَّ مَا شُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ نَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ کو جمع کیاا دران سے فرما یا گرفک رشول لی لَدُ فَكَاتُ فَكَانَ مِنْفِقٌ مِنْهَا وَبَعُودُ صلی الشرنعالی علیہ وسلم کے یاس تھاجس کی سفاعلى صغيربني ها يشر آمرن و ہ اپنے الل وعیال برقرع کرتے تھے اور بنی ماشمر کے بیٹوں کو موہنجا نے ت<u>جھے اور ا<sup>س</sup></u> وَيُزُوِّ خُمِنُهُا أَيُّكُمُ مُرُوِّ آتَّ سے محروم دوغورت کا نکان بھی کرتے تھے۔ فَاطِمُدُ سَأَ لَيْهُ أَنْ يَجْعَلَهُ } لَمَا فَأَنَّ فَخَالَتُ كَذَٰ لِكَ فِي الك م يعصرت فالله ينتي الندتعا لل عند

فَلَمَّا أَنْ وُلِّي ٱلْوُ بَكُرِعَمِلَ فِيهُا آپ کنزندگی بھرر ہا بہال آگ کہ آپ کی وفات بحماً عَمِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ برگئی مخفرخصزت الوبکرخلیف ہو ئے توا کھول -عكيه وسككم في حيوته حتى مضى فدكسيس ديسابى كياجسياك حفيورت كياتعا لِسَبِيلِهِ فَلَمَّا آنُ وَ لِيَ عُمَرُ بِنُ بہال کک کہ وہ بھی رحلت فرما گئے جیرجب الخظاب عَمِلَ فِيهَا بِمِثْلِ مَاعَمِلاً حصرت عم خلیفہ ہوئے توا کھوں نے وسیا ہی حَتَّى مَضَى لِسَبِيْلِهِ تُمَّرَّ ٱقْطُعَهَا کیاجیساکہ حضورا و رابو مکرنے کیا تھا ہاں<sup>ک</sup> مَرُوَانُ ثُمَّاصَارَتُ لِعُمَرَبِي عَبَيْ کہ دہ بھی انتقال فرما گئے ۔ بھر<u>مروان</u> نے دلیے رورس، فدک کواپنی جاگیرس لےلیابہا ں الْعَزِيْزِفَرَأَيْتُ آمُرُّامَنَّعَ لَهُ ترسُولُ اللهِ صَتَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ تك كه وه عمرين عبدالعزييز كي جا گير بنا بيس مين وَسَلَّمَ فَا طِمَةَ لَيْسَ لِي إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ے دیکھا کرمس چیز کو حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کو ٱشْهِدُ كُمُواَنِيُّ مَدَّدُنتُهَا عَلَىٰ تنبیں دیا اس پرمبراحق کیسے ہوسکتاسہے لہذا میں آپ لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے عَانَتْ يَغِينَ عَلَى عَمْدِرَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ نَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَتَّمَ فدك كواسى دستور ئيروابس كردياجس دستور يركه وه يهله كقابعني حضوص للى التدبعالي عليمهم وَ ٱبِيۡ بُكُرُ وَ عُمُكَرِ ۗ ا و رحضرت ابو بجر و حضرت عمر و منى الشرتعالي عنها

جب فاطر زمرا ورضى المدرّعا لى عنها نے فدک فَالَ دَهَا ٱبُوْبَكُرِ لَمَّا طَلَبَتَ فَذَكَ بِإَبِي وَأُمِّىٰ آنْتِ الصَّادِقَةُ طلب كيا تومضرت الوبكرص آيق فنى الشراعليط الْدَمِيْنَةُ عِنْدِي كُانُ كَانَ مَسُولُ عذبے کہا کہ میرے ان باپ آپ یر قربان آب میرے نزدیک صادقدامیندیس اگرچفیا اللهِ عَهِدَ إِلَيْكِ عَهْدًا وَوَعَدَكِ وَعُدَّا صَدَ قُنْكُ وَسَكَّمْتُ اللَّهِ نے آب کے لیے فدک کی وہیت کی تویا وعدہ فَقَالَتُ لَمُ يَعَهُنَ إِلَىَّ فِي كيا بوتواسمين تسليم كرتا بون اور فدك آب ك حواليكردتيا يول - توسيره ف فرمايا كرفدك ذُ لِلْكُ ، كے معاملہ میں حضورتے سے لیے کوئی ومست اس روایت سے بی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت میں كوباغ فدك ديمن كاجوا فساله بنايا كيام وصحيح نهين اس لي كحضرت سيعاني فرما رہی ہیں کہ حفور سے فدک کے لیے میرے بالے میں کوئی وصیت نہیں کی ہے اوا نه وعده فرمایا ہے۔ لہذاجب حضور نے باغ فدک حضرت سیدہ کو دیا نہیں اور دینے کا دعدہ بھی نہیں فرمایا اور نہ وصیت فرمائی تو سیر مقتر الومکرصدیق مشی تعالے عنہ کے غصب کرنے کا سوال ہی نہیں بیدا ہوتا ۔ ا دراگر بالفرض به مان بھی لیاجائے کہ حضور سلی الترتعالیٰ علیہ <u>حصرت فاطمه زمرا روشي الشرتعالى عنبها كو فدك سبه كرديا تها وتوسسلا</u>

ى ملك نبين ببوسكتى او رفدك بالاتفاق حفور كى ظاہرى حيات ميں تهجي حضرت ستدہ کے قبصہ میں نہیں آیا بلکہ حضور بی کے اختیار میں حضران وراش المالي اگر یہ کہاجائے کہ حضورنے اپنی ظاہری حیات میں حضرت سیّدہ کوفلہ بین دیانتها ہم نے پشلیم کرایا ایکن حب دہ حضور کی صاحبزادی تھیں تو فدك حضرت ستده كوو راشتامين ضرد رملنا جاستے نتھا كەستىخص اپنے باپ کی جا 'بدا دُکا دارث مبو او رحضت شده حضوری وارث نه بهول پیکهال کا اس شبهه کا جواب بیرے که رشول انتیابی اینترتعالیٰ علیہ وسلم انتها رركيح فتياض تتصحو كجواتنا تفاسب غريبول اورمسكينول من تفسيم فرماجية تحقے کچھا بنے یاس ہاقی نہیں رکھتے تھے یہاں تک کرحضورانک ہار کا ڈھس مرصکرفو را اعظیے اور منهایت نیزی کے ساتھ گھ<sub>ی</sub> تشریف ہے گئے بھرعلی الفو وابس آگئے اوگوں کو تعبّب ہوا تو فرمایا مجھے خیال آیا کہ شویے کی ایک جیزگھر میں بڑی رہ کئی ہے کہیں ایسانہ ہوکہ رات ہوجا نے اور وہ گھرمیں بڑی رہ عائے اس لیے میں اسے خیرات کرنے کے لیے کہ آیا ہوں -

م جعنور نے حضرت عالنہ رضى التدرتعالى عنها كومكم فرما فيرات كردس مگروه مشغوليت كے سبب خيرات نه كرسكيس توحف ريخان اثر خير ومنكاكرصرات كرديا اورفرمايا متافق شبي الله توكيفي المتةعز وجل وحده عِنْكَ لا - (روزه احدمشكارة سفونول) يعنى التدكانبي فيدائي تعالے على الكال میں ملے کہ اشرفیاں اس کے قبضی ہوں تو یہ مقام بھوت کے ساتی ہے (اشعة اللمعات حلدروم سفريس جب مضورصلی التد تعالیٰ علیہ وسلّم کا برحال تھا کہ ایمنوں نے اپنی داتی ملکت میں کوئی چرچھوڑی ہی مہیں توات میں سورت میں و را شنہ کا سوال ہی نہیں سید ہو تا اس کیے کہ و راشن اس چیز میں جاری ہوئی ہے جومورٹ کی ملکیت ہو اور سرکارا قدس نے ایساکونی مال جھوٹرا ہی نہیں - اور از و اج مطہرت جو ا سے محبروں کی مالک ہوئیں تو وہ ابطور میراث ان کوئیٹ ملے تنے بلکہ حضور کے این ظاہری حیات بیس ایک ایک تحبرہ بنوالران کو سبرکر دیا تھا اوراسی زمار میں ان لوگوں نے اپنے اپنے ججروں برقبصہ کھی کرلیا تھا اور سرجب تبعثہ ساتھ ہوتو ملکیت ٹابت ہوجاتی ہے جیسے کہ حضور نے حضرت فاعلیہ کے۔ بھی گھر بنواکران کے قبضہ میں دیے دیا تھا جو ان کی ملکیت تھا ا و رئیرفدک مال فی سے تھا اسی نیے محدثین کرام فرک م الفريس المرسيس إي في كسيم كم ماكم - منهم - سالة سريد اله

مِنْ آهُلِ أَلْقُرى فَكِيلَةٍ وَلِلرَّسُول و ۱۵ انگیرا ور رسول کی ہے۔ ۱ ور رشتہ دارو وَلِذِي الْقُنَّ فِي وَ الْيَتِي وَ الْسَيْلِينَ يتبحول المسكينول الاراسيا فرول كي لي وَ إِبْنِ السَّبِيلِ ه حُكْمُ ذُانُ يَكُونَ لِكَافَيْ الْمُسْلِمِينَ فَكَافَكُم يبِي دوه عام سلاول ك ا ورحصرت شيخ عبدلحق يحدث دملوي بنجاري رحمة التعرتعالى عليه يخريس فی کا حکم بیہے کہ وہ عام سلمانوں کے حكمرفي آنست كدم عامرمسلما نان رامي باشدودرو ہے مس وقسمت نبیت ہے اس میں خس وقسیم نہیں ہے ا وراس كي توليت حضو رصلي السرتعا واختيارآل بدست أتخضرت ست (اشقراللمعات جلدسوم فرمم علیم علیم و ملم کے لیے ہے۔ معلوم ہوا مال فی وقف ہوتا ہے ہی ملیت نہیں ہوتا اسی لیے حصنور صلى الترتعالى عليه وسلم فدك كي آمدني كو قرآن كي تصريح كے مطابق اي ذات بير، ازواج مطهرات اور <del>بني بإشم بيرغريبو</del>ل،مسكينوں اورمسافروں برحرح فرماديتے تھےجواس مات کی کھلی مُونی دلیل ہے کہ فدک سی کی ملکیت نہیں تھا بلکہ وقف تھا اور مال وقف میں میراث جاری ہونے کا سوال ہی



علیہ وسلم کے بھائی مخفے انھول نے فرمایا مَا تَرَكَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ رشول التدميلي الشرتفالي عليه وسلم يفيغ وصا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عِنْدُ مَوْتِهِ دِيْنَا رَّاوَلا ہے وقت درہم و دیا راورعلام وبالدی کھھ دِرْهُمَّا وَلَاعَبُدُّ ا وَلَّا آمَدُ ۗ وَلَا شَيْعًا مبين حيورًا مكرايك سفيد خير، اينا منهيار إلاَّ بَعُلْتُهُ الْبَيْضَاءَ وَسَلَاحَتَ ا ورکی زمین شن کوحفنور نے عالیہ کر دیا تھا ا رواه البحاري مشكرة رهه وَ أَرْضُا جَعَلَهَا صَلَاقَةً . اور بنجاری ومسلم میں حضرت ابو ہر سرہ وضی التے تعالیٰ عندے مروی ہے کہ رسول الشرصلي الشرتعالي عليه وستم سن فرماياكم اتَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ لَعَالِيْ میرے دارث ایک دینا دمجی تقییم بی کرس مح عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ لاَ يَقَنَّسِمُ وَرَثْقِي میں جو تھے تھے ور حا اُول میری از و آج کے مصاد دِينَا رَّامَاتَرُّكْتُ بَعَدُ نَفَقَهُ نِسَارِكُ 👚 اورعا الدرع أكا فرح إكا لن كابعد و كا وه وَمُوْنَهُ عَامِلِي فَهُوَصَالَ قَامِلِي فَهُوصَالَ قَاتُ ( مِنْ كُوْةُ شَرِيفِ خَصْ ) ا ور بخاری وسلم میں حضرت مالک بن اوس رضی الشرتعالی عنہ سے مروی ہے کہ مجمع صحابہ بن مرضوت عباس ،حضرت عثمان ،حضرت علی حضرت عبدالرجمن بنعوف مصزت رسيرب العوام اورسعدين وقاص وثني التد تعالئ عنهموحو ديقع حضرت فاروق اعظم رضى الشرتعالي عيذب سب كوقسم رہے کرفرما یا کیاآپ ہوگ جانتے ہی کہ خصور نے فرما ماکہ ہم سی کو وارث

أَنْشُدُكُمْ مَا سَمِ الَّذِي بِإِذْ بِنِهِ مضرت عمرُضى الشدتعالي عند من قرما إكرس ب تَقَوْهُ السَّمَاءُ وَالْأَمْضُ هَالَ توگول کو قدرائے تعالے کی تسمردیا ہو ل س نَعْلَمُونَ آتَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ کے مکم ہے آسان وزمین کا نم بی کیا اب نَعَا لِيْ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ لَالْوُبِيثُ ہوگ جائے بیب کر رہول النی<sup>سیا</sup>ی النی<sup>ا</sup> ما مَانَّرَ كُنَاصَدَ قُهُ فَالُواْفَكُ فَالْ عليه وسلم في فرط يا ہے كہ بمكسى كو و ارت ذُ اللَّ فَأَ فَسِلَ عُمْرُعُ لَيْ عَلَى وَ نہیں بنانے ہم جوجھوڑی و اصرفہ ہے عَبَّا سِ فَقَالَ آنسُنُكُ كُمَّابِا مِتِي توان بزگول نے کہاہے شکس بھورے ابسا هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ ثَمْ شُوْلَ إِ مِنْهِ فرما ما ہے محصرو ہ معنہ ت علی اور مضرت عماس رضى السَّدِيْعالى عنهاكى طرف موجر موساق صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدٍ وَسَلَّمَ قَدَا قَالَ ذَ لِكُ قَالَ نَعْسَمُ فرمایا این آب دونوں کو ضدائے تعالی کی قسم الربع إور كي كي أب وك جوات وأراك المنظور ( اللفظ للبخار كاعلد دوم مين و ابسافرمایا ہے توان لوگوں نے بھی کہا کہ ال مسلم حبسلد دوم صنق ، معنورے الیا فرا و ب النه الما وسيث كريميك عميح جويث كالتجوت يديب كروب النبات على المحق تعالیٰ عند کی خلافت کا زماید آیا اور حضور کا ترکه خیرا و رفدک وغیروان کے قبضة بابوا اور معران كے بعد من كركين وغيرہ كے احتيار ہيں ريا مگران میں سے کسی نے آزواج مطهرات ،حضرت عمّاس اوران کی اولاد کو باغ فکر وغیرہ سے حصد رویا لہذا ما ننا پڑے گاکہ نبی کے ترکہ میں وراشت جوتی ورند یہ تمام ہزرگوارجو را قضیوں کے نزد یکے معصوم اورا ہل ٹ

نز دیک محفوظ ہیں حضرت عیاس اوراز داج مطہّرات کی حق تلفی جا کزنہ ریہ ان تمام تبواعد سے خوب وَاضح بہوگیا کہ انبیائے کرام کے ترکہ میں ورا ثنت تنہیں جاری ہوتی اسی لیے حضرت ابو ہکرصد بق رضی الشد تعالیٰ عنہ بے حضرت سیدہ كوباغ فدكنهين ديانه كهبغض وعداوت كيسبب جيساكدرا فصنيول كالزام ہے اس لیے کہ اگر حضرت سیّدہ سے اُن کو رسمنی تھی تو ازواج مطهرات کو حضور ترکہ سے حصّہ مہونچتا توان سے اوران کے باپ بھائی وغیرہ متعلقین سے کہا عدادت تقى كه ان سب كومحروم الميراث كر دياج كم حضرت عالته صدريقها ن كي صاجزادى بهى ازواج مطترات بين سيتفين بلكه مفرت عياس مفهورك ججاا ورحصنت الومكرك ابتدا مصطلافت سيمشيره رفيق تقيض كوتقريث نصف ترکه ملتا وه اس و من کے سبب و رات سے محروم ہوئے ہ لبذا ما ننا بڑے گاکہ حضرت ابو بحرستریق وسی النتریعا لی عنہ نے اشاد رسُول لَا نُونِي نُ مَا تَرْكُنَا صَدَ فَهُ مُ كَصِيبِ حَضِرت سِدَد كوفدك ريا كه حدیث بیژول کرنا ان بر لا زم تھا ،اس ليے که کو نی مسلمان بیس که سکتا كر حضرت سنده كوخوش كرنے كے ليے الحيس حدیث كوئيس ليشت ڈال دیر جاسيخ تقا اورادشا درسول يرامعين عل نهبين كرناجا منے تھا۔ أور يسر ٹ رشول برعل کیا تو ان برالزام کیا ہے جبکہ بیدوایت کر حصہ ات املیا بھی کو اپنا وارٹ مہنیں تیا تے را فیندہ ریکی معتہ کی ایوں

سے دوایت ہے کہ رشول ایڈرسلی الترتعالی قَالَ قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرُحِتَ مَّ علیدوسلم نے فرمایا کہ علمائے دین البیائے کرا الْكَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْاَنْبِيَّاءَ لَــُمْ کے وارث ہیں اس لیے کہ اسیائے کرام کھی كو درمم و دينار كا وارث مين بماتے توجي اليُورِثُو الدِينَارًا وَلَادِمُ هُمَّا وَ لَكِنْ شحص نے علم دین حاصل کیااس ہے بہت گیر آوْرَ ثُوالُعِلُمُ فَمَنَ آخُذُهُ مِنْهُ. آخَذَ بَحُظِّوًا فِرِهِ \_ حاصلكا ا وراسی کتاب اصول کافی کے ہاب صفة العلم یں ہے عَنُ آئِي عَبِكُ اللهِ عَلَيْ مِ السَّلَامُ مصرت الوعبدالشرامام معقرصا دق عليا إسلا قَالَ إِنَّ الْعُكَمَآءَ وَمَ ثُقَدُ الْأَنْبِيكَآءِ نے فرما یا کر علمائے کرام انسیائے عطام کے وَذُٰ لِكُ أَنَّ الْاَنبُيَّاءَ كَمُ يُونُ مِنْ أَوْا ا دارین اور براس کیے کر مصرات دِرْهِمُا وَ لادِيْنَارًا وَإِنَّا ٱوْرَتُوا ا بیا سے کرام ہے کسی کو در مرود بیار کا وار آحَادِ يْتُ مِنْ آحَادِ يُتِّهِمْ فَمَنْ . نہیں با ماانحور اسے توصرف اپنی بالوں کا آخَذَةُ بِسَيُعُ مِنْهَا فَقَلْ آخَلَ وارث برایا توجس شخص سے ان کی بالول کو حَظَّاوَافِرًاه صاصل كرليااس يتربهت يخفي فاسل كيا-حصرت امام جعفرها وق رض الشرتعالي عنه جو رافضيوں سے نزوی معصم ہیں ا دراہل سننت مے نزدیک محفوظ ہیں ان کی روایتوں سے بھی ٹیا بت ہوگیاکہ حضرات ابنیائے کرام علیہ الصّلاق وانسّلام کی میراث سرف علم شریّت ہی ہے وہ درہم ودینار اور مال واسبَاب کاکسی کو وارث نہیں بناتے اور جب یہ بات رافضیوں کی روایات ہے بھی تاہت ہے تو بھیرسُیّدالا نبیا بسلی المتٰدتعالی علیجُمْ

ات تقیم ناکر ہے کے سب حضرت الوسکر دشنی التبرتعالیٰ عنہ میرورک کے غصب کرنے کا سوال ہی ہیں بیدا ہوتا ، اور میں سے یہ مات بھی واضح ہوگئی كه و و من في سُلَيْهَا فَ وَاقْرُدُ وَفِيهِ قُران وَصِرِتْ بِينِ مِمَال بَهِي الْبِيالِ عِلَى کی وراشت کا ذکریے اس سے علم شریعت و نبوت ہی مرا دیے بذکہ درہم و دنیا، ا و ربعض لوگ جویہ کہتے ہیں کہ اگر تصویصلی ایسدتعالیٰ غلبہ وسلم سے ترکیم میں میراث بنرجا ری مونی توحصرت الومبر حصرت علی کوحضور کی تلوار ،زرہ اور د لدل وغره کیوں دیتے تو اس کا جو اب یہ ہے کہ حضرت علی کو حضور کی تلوا ر وغیرہ کا دینا ہی اس بات کی کھلی ٹہونی دلیل ہے کہ حضور کے ترکہ میں میراث نہیں ، اس میسے کہ حضرت علی حضور کے وارث نہ تھے ، اگر حضور کے ترکہ سے وارث ہوتے تو صرف فاطمہ زہرارا زواج مطہرات اور حضرت عباس ہوتے يذكه حضرت على ( رضى التبدتعا لي عنهم ، مكرجو نكه حضو صلى التدتعا لي عليه وسلم كامال وفات کے بعد عامر مسلمین کے لیے دقف کا حکم رکھتا ہے اس لیے حضرتے ا پوہکر صدّیق رضی البّدرتعالیٰ عنہ نے ان چیزوں کے لیے حضرت علی رمنی استر عنه کوزیاد ہ لائق سمھا توان کے لیے مخصوص کر دیا اور معض جیزیں حضرت کے بن العوّام اورحصرت محد بن مسلمه الضاري كو بھي ديں جو اس بات كي ديل ہے كخضور مستى التدتعالى عليه والمركة تركه بي ميرات نهي



كون ملمان يهم سكتاب كه حديث برعمل كرك مجكوستايا كيا ا ورحب عاض سلمانون كوحدث رسول سرعمل كرين سے تكليف نہيں بہو كے سكتى توحضرت فأطمه رسرا جو حضور کی لخت جگرا در انو ر نظر ہیں ان کوحضور کی حدیث پرعمل کرنے سے كيونكرتكليف يهورنخ سكتى ہے ؟ اوراگريہ بات مان لي جائے كہ حضرت سيره كو عدیث رسول برعمل کرنے کے سبب تکلیف بہونجی جیسا کہ بعض او کو ن کاخیا ہے تو خو دحضرت سیدہ برالزام آتا ہے کہ ان کوصدیث رسول سے مکلیف ہونجی اور بیمات سیّرہ کی ذات سے نامکن ہے۔ بال بخارى شريف كى بعض روايتوں بيں مضرت سيدہ اور مضرت ابو بجر مے سوال وجواب کو نقل کرنے کے بعد صریت کے راوی نے اپنے خیال کو اس طرح ظاہرکیا ہے فَغَضَبَتْ فَاطِمَةٌ وَهُجِدَرَتْ یس حضرت فاطمه نا داخل ہوگئیں ا درانھوں سے مضرت الوسكركوهيوات دكها يهال مك كرآب اَنَا بَكُرِفَلَمُ نَزَلَ مُعَاجِرَتُهُ كى وفات ہوگئى اور حضرت فاطم حضور سے حَتَّى نُوُ فَيْتُ وَعَاشَتُ بَعْثِ لَ مَ شُوْلِ اللهُ سِنَّةَ ٱللهُ سِنَّةَ ٱللهُ سِرِه بعد حيمه ماه باحيات رہيں -بہاں یہ بات خاص طور برقابل توصّ ہے کہ بدالفاظ حضرت سیّدہ کی زبان نہیں نکلے ہیں بلکہ پہ صربیت کے راوی کا اپنا ذاتی نیال ہے ہیں کوا کھوں بے

ليے جب تک اس كوزبان سے ظاہر مذكيا جائے دوسرے شخص كواس كى خرہیں ہوسکتی البتہ آ ناروقرا مُن سے دوسرے لوگ قیاس گرسکتے ہیں مگرالیتے بیاں پین غلطی ہوجائے کا بہرت اسکان ہے جیسے کہ ایک بار بہت سے صحابۂ کرام لئے حضورصلی النّه تعالیٰ علیہ وسلم کی خلوت نشینی ہے یہ نتیجہ بکالا کہ حضور نے ارفراج مطهرات كوطلاق ديدي ہے مگرجب حضرت فاروق اعظم رضى الشرتعا لي عنيك حضور سے تحقیق کی تومعلوم ہواکہ طلاق تنہیں دی ہے۔ اسی طرح فدک کے معامله میں بھی ہوسکتا ہے کہ حضرت سیّرہ کی خامو تی اور ترک کلام ہے راوی نے یہ ہجھ لیا کہ حضرت سیّرہ نا راض ہیں حالانکہ بیات نہیں کہ نار اصلی ہی ترکیام کاسبب ہوبلکہ پرتھی ہوسکتا ہے کہ اپنے والدگرانی کی صربت س کر وہ مطبئ ہوگئیں اس لیے بھر بھی اکفول نے حصرت الو بھریت فارک کے معاملہ سے گفتگو نہیں کی۔ اور حضرت سیّرہ کے نارافن زہونے کی ایک وَاصْح دِلیل پر بھی ہے کہ وہ ہرا ہر حصرت ابو بجر رضی الترتعالیٰ عنہ سے گھرکے سانے انراعات لیتی تھیں اوران کی بیوی اسما، بنت عمیس حضرت سیّدہ کی تیمار داری کرنی تھیں اگردانعی *حصنرت سیّد*ه نا راص بوتبین تو ان کی اور ان کی بوی کی نهرمات كووه بركز قبول نه فرماتين in all " in it was

كاقصىد سركرتهي كيا بلكدوه باربامقام عدرس فرمات دس يَا إِبْنَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ تسم ہے خداک اے ربول السرک صاحبرادی مجھے اپنی قرابت سے حضر کی قرابت کے ساتھ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَرَابَةً رَسُولِياً صَلَّى اللَّهُ تُعَالَى عَلَيْدِ وَسَلَّمَ آحَتُ صارحی زیادہ مبوب ہے۔ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَصِلَ قَرَا بَتِي مُ اورا گرحضرت سیره کاغضب میں ہونا بمقتضائے بیشریت مان بھی لیاجا تو بيراً كا اينا فعل ہے حضرت الو تجربر كوئى الزام نہيں ، اس ليے كه اغضاب عني قصدً اغضب مي لانے يروعن دے مذك غضب ير ال اگراس لفظ كے ساتد وعيد سُوني كه مَن غَضَبَتْ عَلَيْهِ غَضَبَتْ عَلَيْهِ مِعَنَيْهِ يعني جس يرفاطمه غصرتُ ونكي تواس برميس غضه مهول كال تواس صورت مين البيته حضرت الوسجر رضى الته تعاليٰ عندبرالزام عائد بهوتا مگراس طرح کے الزام سے بھرحضرت علی رضی التدتعالي عنه بھی نہیں سے سکتے۔اس لیے کہ حضرت شیدہ باریا ان پرغفتہ ہوئیں ہیں جیسا كدرافضيوں كے معتبركتاب جلاء العيون طنظ يرہے كدا يك بارحضرت سيده زمرا مولى على سے ناراض ہوئیں توحس وسین اورائم کلثوم کو سی کرا ہے میکہ حلی کیں بلك بعض مرتبها س قدر نصنه بهوني تفيس كه حضرت على كوسخت ومسست بهي کہہ دماکرتی تھیں جیساکہ رافضی مذہب کی مشہورکتاب حق الیقین کے صفح کے

خلاصه بيكه رافضي اورشني وولؤل كي معتبر كتابور ملتے ہیں جس سے حصرت سندہ کا حضرت علی سرنا راض يونا ثابت موتا ميمكن إر کا جواب نہی دیاجائے گاکہ ان کی نا راضگی حضرت علی ہے وقتی اورعا مینی نیونی ضی بھراس کے بعد آپ راصنی بھی ہوجاتی بھیں تو ہم کنتے ہیں اول <del>آو حضرت</del> جر سرحصنت سیدہ کی زبان سے نا راض ہو نا ہی ثابت نہیں ، او راگر صدمہ بشریف کے راوی کے خیال کو صبحح مان بھی اییا جائے تو یہ نا راصنگی بھی ما وقتی تھی صباکہ رَافضی اور سنی دو نوں کی روا یتو سے ٹابت ہے کے مط ستده يخضت الومكرسة بولنا جهواريا رت علی کو اینا سفارتنی بنایا یہاں کے کے حضرت زجیسے اور آپ ہے ا موكيس صبيا كرسنيول كاكتاب مدارت النبوة مكتاب الوفاجه غي اور مشكوة ميں بيروايت موجودے بلكه محذث بميرحضرت ينخ عبار يخق د لموی رتمترالتبرتعالي عليينج لكعاب كدمنزت الوبجره تدلق وشي التبرتعالي عنامطا فدک کے بعد حضرت تبارہ کے گھر گئے اور دھو پ میں ان کے دیاوازہ پر کھوٹے موے یہا تک کہ حضرت فاطر رضی التر تعالیٰ عنها ان سے رافعی ہوگئیں ( اشد الله عات جلدسوم صفح ) ا وريا نصنيوں کي کتاب محاج السّالکة ہے شک جب حضرت الو نکر نے دیکھیا کے فاعلیہ إِنَّ ٱبَابَكُولُمَّا رَأَى أَنَّ فَاطِمُهُ ۗ تَ عَنْهُ وَهِجَوَرَتُهُ وَكُونَتُكُلُّو بِهِ مَعَلَيْهِ الرَّفِيورُدِ. تَ فِي أَصْرِفَكَ لَكُ وَكُنْرً فَدَكَ مِنْ الرَّامِ وَمُنْ الرَّامِ وَكُنْانِ الرَّفِيورُدِ. تَ فِي أَصْرِفَكَ لَكُ وَكُنْرً فَدَكَ مِن الرَّامِ وَمُنْانِ الرَّامِ وَمُنْانِ الرَّامِ وَمُنْانِ الرَّامِ

ذُ لِلْكَ عِنْلُهُ فَأَرَادَ اسْتِ بَرْصَاءَهَا آنی بیان پر بہت گران ہواا مخوں نے مضر<u>ت</u> فَأَنَّاهَا فَقَالَ لَهَاصَدَ قُتِ بِ سیدہ کو راضی کرناچا یا توان کے پاس گئے ا ورکہا اے رسول کی صاحبزا دی آپ نے جو إِبْنَةَ مَ سُوْلِ اللَّهِ فِيمًا إِدَّ عَيْت كيحه دخوني كياتها سياحة اليكن بين فيصور وَلَكِنِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ بَسَكَّى كود تجعاكه وه فعرك كي آيد في فقرول مسكينو اللَّهُ نَّعَالَى عَلَيْدِ وَسَلَّمَ يُفَّسِّمُهَا اورمسافروں کوماٹ دیتے تھے۔ اسی میں فَيْعُطِي الْفُقَى آءَ وَ الْمُسَاحِينَ وَابْنُ السَّبِيلِ بِعَدُ أَنُ يُتُونِي ت آپ کوا و رفدک بن کام کرنے والوں کو ویت نصے توصفرت سیدہ ہے کہا کہ کروجیہا مِهِ أَمَا فُو تَكُمرُ وَ الصَّالِعِينَ بِهِيَ المريد اب رسول فد اصلى الترتعال عليه عَقَالَ إِفْعَلَ فِيْهِمَا كُمَا كَانَ أَبِيْ رَ سُولُ اللهِ مُسلِّى اللهُ نَعَالِي عَلَيْهِ الاساركياتي تحصر توصفرت الومكرنے كها فسرے ك ين آب ك والسطوه كام كرون كاجوزى وَسَلَّمَ يَفْعُلُ فِيْجَا مِفَالٌ ذِ لِلصِّ الله على أن أ فعل فيهاماً كات و الدگران كرتے تھے توحضت سيدہ نے كہام ے فیا کی آب منرور وسیا ہی کری گئے معرفنز يَفْعَامُ ٱلواتِ فَقَالَتُ وَا للَّهِ لَتَفْعَلَنَّ فَعَالَ وَاللَّهِ لَا فَعَكَنَّ ادِ كمرية كما خلاك تسرمين عنو . كرون كاتو وَعُالَتُ أَلَهُ مَرَاشُهُ لَ فَرَضَتُ مننت سيده نے کہا الصفدا تو گو ا ہ ہے بھیر بِذُ لِكَ وَ أَخَذَتِ الْعَهَ لَ عَلَيْهِ محنت سنده راحني مروكنين او يصفرت الوكر

م صي الله تعيّا لي ع ا در رافضی لوگ جو پہ کتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رقعی البدت باز دمیں تنبریک نه بور بنرت سنده کو را ت<sub>ه کا</sub>یس دفن کر در سترہ ان سے راضی نہیں میمونی تھیں اور ان لوگوں کے ماہین تصلح صفائی نہیر ہونی تھی تواس کا جواب یہ ہے کہ اہل شنت کی معتبرکتا ہوں سے یہ سرگز ثابت ہیں کہ حضرت فاطمہ زمرا ، نے یہ وصیت کی تھی کہ جھنرت الو بجر میرے بنا زہ ہیں يه رافضيون كالفرا ، وبهتان منهاس بييركه وه ايسي جنبت مسكتي تقليل جبكه نمازخيا زه بيرهائ كاحق بحيثيت اميرالموسين حضرت بولجرصةريق بى كوكفا اسى ليے امام حسين فنى التدتعالى عند نے مداینے م ردان بن حکم کو ۱۱ ورایک روابیت سی سعید بن عالس جنازه بيرها لنح سيخهين روكا اور فرما ماكه اكر شريعت كالحكم اليسانه بوتا أ جنازه کی نماز تمهیس مذیر طبحایے دیتا۔ كاحق خليفة المسلمين بي كو تصالوحينيت سيرديسي ي وصبّ سريخ. نهين كرسكت

مردول کے سامنے نہ نکالیں اس لیے کداس زمارتیں یہ رسم بھی کے مردوں کی طرح عورتول کو بھی ہے بردہ نکالتے تھے توحصرت ابو بکر کی بیوی اسماء بنت میس نے مصنب سیدہ کے جنازہ کے لیے لکڑیوں کا ایک کھیوارہ بنایا ص کو ديكهكروه بهبت حوش بهونيس الهذاان كي وصيّت انتهائي شرم وحيات يسب تهی اورحضرت الوبجر رضی اشد تبعالی عینہ کے لیے فانس نہ تھی بلکہ عام تھی ای کیے سے میں انترنعالیٰ عنہ نے حضرت سیّارہ کو رات ہی میں دفن کر دیا ہے ا و رستیده کے حبالہ ہیں حضرت الوسجمہ صدیق کا شریک مذہونا بخار ما صحاح کی تمسی روایت سے ثابت نہیں بلکہ تعبض روا یوں پیک آیا ہے کان ی نمازجنا زہ حضرت ابو عمرصدّ لیں ہی نے بڑھانی جسیا کہ طبقات ابن سعد میں امام شعبی اور امام مخعی ہے دورو ایتیں مروی ہیں۔ عَن الشُّعُبِي قَالَ صَلَّى عَلَيْهَا حضرت امام شعبی اور ابراسهم مععی نے فرمایا أَبُو بَكُرِيرَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كيفضورك صاحبزادي مضرت فاطمه كي وَعَنُ إِنْرَاهِيُمَ وَسَالَ صَلَّى نمازخبازه حضرت ابوبكرنے پڑھانی اور ٱبُوْ بَكُرِهِ الصِّدِّ لَيْ عَلَى فَاطِسَةً الإخبازة سي جاتيميرس كهبين -بنت مَ سُولِ اللهِ وَكُثَرَعَلَيهُ ا

اور حضرت علامه ابن حجوعتقلانی فرماتے بین که به بھی بوسکتا ہے کہ حضرت الوجر انتظارين رہے ہوں كمان كوملاياجائے كا اور حضرت على نے يہ خيال کیا ہو کہ وہ خود آئیں گے اور رات کا وقت تھا اس لیے ان کی شرکت کے بغيرتجهيز وتكفين كردى كئي كذاذكره السهورى فى ناريخ المدريت استقراللمعات جلدسوم مهمهم اوراگررافضی کسی مات کوینها نیس اور خیازه میں شرکت نه کرنے کی وج حضرت سیده کی وصبیت ہی کو تھر ائیں تو معران کے یاس اس کا کیا جوائے گا كاستيده كانمازجنازه صرف سات آدميون يغيظهي جبيباكه وافضيول كأمتم كتاب ملاءالعيون مي كليني ہے روايت ہے كه اذام المومنين صلوات التدبع الى عليه المسالم الميالمومين حضرت على من روايت بي كم آپ نے فرما یا کے صرف سات آو ہوں نے فات ر وایت کروه است که بیفت کس برخبازهٔ كى نماز جبازه برهي الوزر سلمان، عمار، فالجمه فاذكر دند ابوذر وعمار ومذلف خالفه ، عبرالسران مستود . مقاراد ا وركيا وعيدالتد بن مسعود ومقداد ومن امام ابشال بودم. اس روایت سے نابت ہو اکر صرف سات آرمیوں نے منترت سے رہ کی نماز جنازہ بڑھی اورمندرجہ ذیل حضرات ان کے جنازہ ہیں شرکیا نہیں ہوئے

صهب احضرت براءبن عادب اورحصرت ابورا فع رضي التديعا لي عنهما جمعين به تیره حضرات جن کورافضی بھی مانتے ہیں اور بیلوگ کازمبازہ میں شریک رنہونے ان کے بارے میں وہ کیا کہیں گے ، کیا <del>حضرت سیدہ</del> ان ہے بھی نا راض تھیں کیا اسخوں نے یہ بھی دوریت کردی تھی کہ میرے جنازہیں الام حسن والامسين بعي شريك رز بول جوان كے لاڈلے اور جيدتے بیٹے تھے لہذا ماننا پڑے گاکہ جنا زہ میں شرکے ہونے نہ جو سے کو رضامندی یانا راسکی کی بنیا دینا نا ہی غلط ہے ورنہ حضرات حسنین کے باریے تیا بھی کہنا ٹرے ان مصرات سے سیرہ نا راض محیں اور خیارہ میں شریک دہونے کیلئے وصیت کرٹنی کھیں تو ثابت ہوا کہ اگر صنت الو مجرصد لیں سے حضرت سندہ کے جنازه کی نمازنہیں پڑھی تو اس کو آپ <u>سے حضرت سکر</u>ہ کی نا راننگی کی دنسیال ت الوجري خطر سيركوا في يوري ماراتش كي ( رضى الله تعالى عم حضرت الويجرصتريق ومنى التترتعالي عندليج نهايت التحاسميسا تحداني نور جانبداد حصرت سيره كوميش كي حبسا كه را فصيرُون كي مقبركيّا به حق اليقين مس

مَا مَنْ كُنَّاصَدَقَةً كُوسَانِ كَ بِعِدِهِتِ معذرت كَى اوركهاك اموال واحوال حوديه الزنومضائعت نمي ميري حمله اموال و احوال بين آب كوافتيا ہے آپ جوجا ہیں بالمار وک ٹوک لے سکتی تنم آن چنوا بی مجر توسیده است إس آب حضو فسلى الشرتعالي عليه وسلم كي یدرخودی . و تجرّهٔ طینب از برائے زرندال نود الكارنضيل توكيے بن تواند امت کی سروار ہیں اور آپ کے فرزندو گرود . توسیم تو ناف زست دا مواک سے بھے تجرہ مبارکس آپ کی فصلت کا ا ما دراموال مسلمانان مخالعت گفتهٔ بدر تو كوني انكارنبين كرسكتا اورأب كالقلوم تام الون من ما فذ ہے سکین مسلمالوں کے می توانم کر د مالون میں آپ کے والد ما جدت ما المسل تعالیٰعلیہ وسلم کے فرمان کی مطابقت میں نهيس كرسكتا - وقي اليفين الماقلسي الما وافقنيون كماس مذهبي كماب يخوب والتني ووكيا اجتفرت تبده حقة الويجر كے مزديك بهت كوم تھياں وه حدزت سيده كى بهت عربت كرتے تھے. ہرگز مرگزان کے دل میں حضرت سیدہ کی طرف سے کوئی تغض وعنا دنہ تھا ہے۔ حدث رسول محسب فدك ان محدواله ذكيا. فلاصدر في المسلسل میں مضرت الو بجمر شی التبرتعالی عنه کا دامن سرطرح کے الزام سے پاک ب

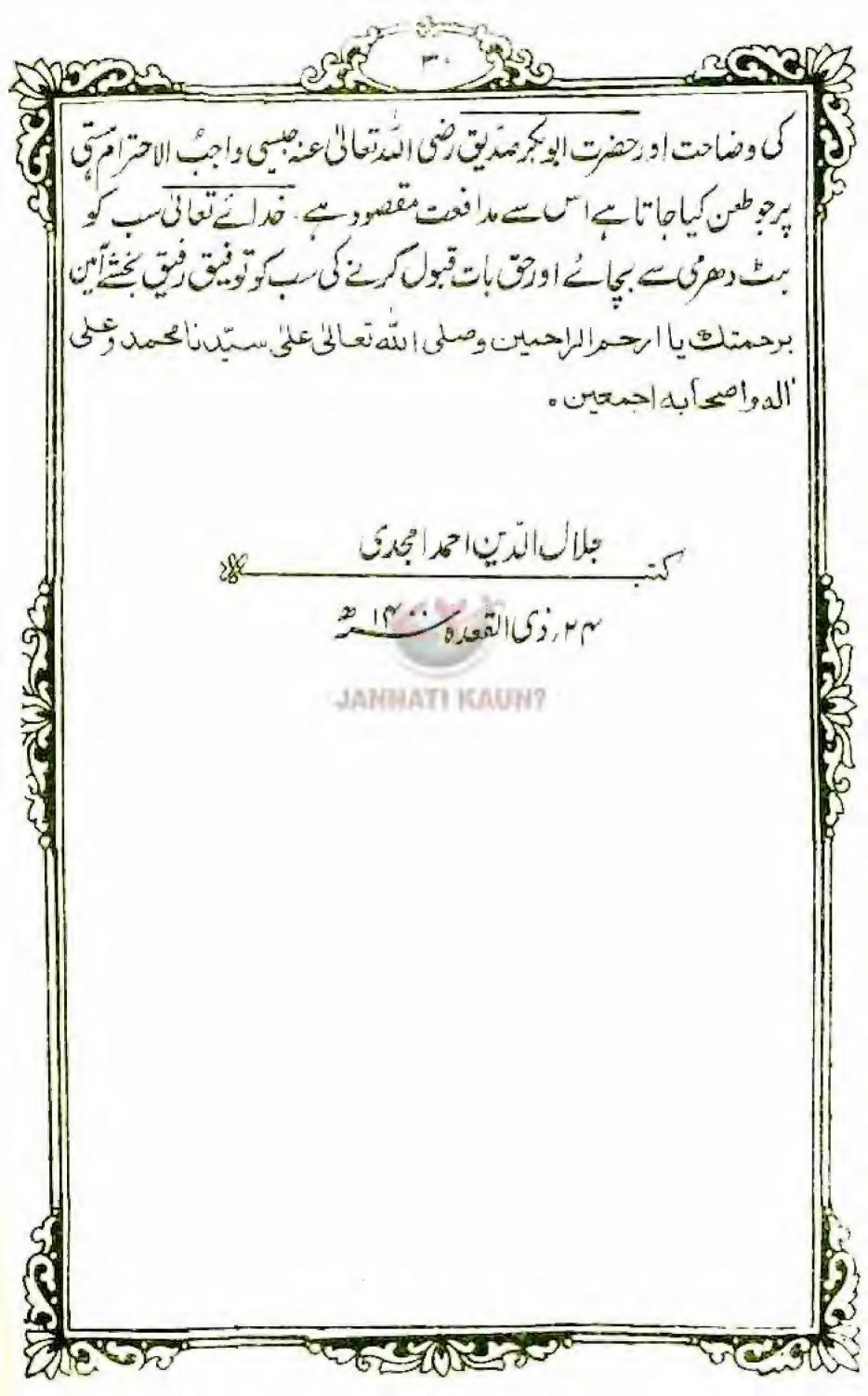

ف وطابر اور صفح مهن رسُول الشّرصلي الشّرتعالي عليم من وفا قارسے فرمایا کے قلم دوات لاؤ تاکہ میں تم لوگوں کے لیے ایک تحریم لیا س سے تم لوگ بھی گمراہ زیمو تو حضرت عمرے کیا کہ اس وقت حضور يرت سے وہ مزيان بول رہے ہيں لکھنے کار باتھارے لے قدائی کتاب کافی ہے اس مات سرح لانے میں اختلاف کیا اورلوگوں کی گفت گوسے شور وغل " كوايني ماس سے اتھا دیا اس واقعہ سے جارا عرّا ص پیرا ہوئے ہیں اول یہ کہ حضرت عمر نے حضور کی النہ تعالیٰ علیہ و سلم کے قو ل کور دکرد عالانكر حضور كافول وكى سے جنساكة وآن باك ير سے وَمَاسْطِفَ عَن الهوى الله هوالاؤخى بوخى اوروى كاردكرنا كفريه -ووسرے يه كر حضور كيسيد الانسيا، صلى القد تعالى عليه وسلم كى طرف بنريا کی نسست کی بعنی بهکی بهلی یا تنیں کر زا اس میں حضور کی تو بین مجو اس ليے کوني کو کہيمي جنون نہيں ہوسکتا اور ناکھي وہ ہي بہا اندر

اونجی کرے کا اس کی سب میکیاں برباد ہوجائیں گی ۔ چو تھے یہ ک<u>کھنے کا سامان نہ دینے سے مسلمالؤں کی حق</u> تلفی مُہونی اگر جفو تخرس لکھدیتے تومسلمان گرا ہی سے محفوظ ہوجاتے۔ ان اعتراضوں کے مدلل اور مفصل جواب تحریر فرمائیں کرم ہوگا۔ اطستفتى بشمر الدين قادري شقاد الخار مناي صنع بونجير اجتول مشيرا لسنوا للوالرحمن التحسيمه تعملك لا ونصلِي على مَا شُولِي الكليمِد جوابات لكمنيغ سع بهليه بمراس واقعه سيمتعلق دو رواييس درج كرتے میں تاکرانسل وا تعمعلیم ہموجا نے کے بعد ہوا بات کے سمجھنے میں آسانی ہمو۔ حفزت سعيد بن جبير نسى التدتعال عنه عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَائِرِفَالَ قَالَ الْأَنَّ روایت ہے اسموں نے کہا کرحضرت این م عَيَّا إِس يَوْمَ الْحَمِينِ الشَّب تَكَّ رضى الندتعالى عنها نے قرمایا كرتمعرات سے برَ سُول الله صَلَّى اللهُ نَعَالِكَ دن جب سول الدنسلي الشرتعالي عليه وللم عَلَيْهِ وَسَكَّمَ وَجَعُّهُ فَعَالًا كورردزياره زوكياتوآب فيفرما باكثير ايتوني بكتف آكتت كيمر

SER PER

اور تجا كيمياس أحكاف مناسب تهيي ال كني لوگول نے كها كرچسور كأيبادال سےكيا جدان کاوقت قرب کیا ہے آئے دریافت كرلو ليفني لبحار في لكية كما المسايرية وريافت كرناشروع كياتوجواب يبل أي فرمایا کہ مجھے میرے حال رجھے زُردواس کیے كرمين جس حالت مي زوار وه اساية مر ہے کوس کی طرف تم لوگ مجھے بالارہے ہے ا وراك تين <mark>بالول كن وسبت فرماني. أو<sup>ل</sup></mark> منه کهن کوچرز پرهٔ عرب نکال د و ، دوم املی كوانعام ووجيساك سياديا تفاسي كهر تيسر فاوست عادوس بو گئے الاو نے کہاکھیں اس کو بعول گیا۔ ریخان ہم

مَا سَنَانُهُ اَ هَجُوا سُنَفِيهِ مُتُوْلَةُ فَكَالَمُ فَكُلَهُ وَالْكُرُدُّ وَكَاكَلَهُ فَقَالَ دَعُونِي فَالَّذِى اَسَا وَغَوْنِي فَالَّذِى اَسَا وَغَوْنِي فَالَّذِى اَسَا فِيهِ خَيْرُهُ مُّ اللّهُ فَاللّهُ فَقَالَ اَخُرِجُوا فَيَالَكُ فَقَالَ اَخُرِجُوا فَاللّهُ فَقَالَ اَخُرِجُوا فَا اللّهُ فَقَالَ اَخُرِجُوا فَا اللّهُ فَقَالَ اَخُرِجُوا اللّهُ فَقَالَ الْخَرْدِي وَاللّهُ فَقَالَ الْخَرْدُ العَرَبِ اللّهُ فَقَالَ الْخُرْدُ العَرَبِ وَاللّهُ فَقَالَ الْخُرْدُوا اللّهُ فَقَالَ اللّهُ فَقَالَ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

دوسرى رؤايت

وعفرت این عباس رضی الدانهای منها سه روایت سها منول فرما کارجب حضور کے وال کا وقت قریب یا آرجهٔ مبارکه میں سریت لوگ وجود تصفین الراح مراست مران مطاب عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَتَا حُفِسَ مَ سُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ثَعْدًا لِلْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَيْنِ دِجَالٌ فِيهِ مِنْ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَالَ النَّبِيثِ

act to the second

رفنی انتدبغالیٰ عنه بھی تھے جھنو رسلیٰ انتدتعا صَنَّى اللهُ تَعَالَى عَكِيْهِ وَسَلَّمَ هُلُمُّوا عليدوسلم نے فرما يا آؤميس تم لوگوں سے نيے ٱكْتُثُ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَصِلُوا بَعْكَ لَافَقَالَ عُمَرُقَ لَ عَلَيْهِ ایک مخر سرکیمدوں تاکہ اس کے بعدتم زہمکو توحفرت عمري كهاكراس وقت جينوركو كار الوجع وعينك كمرالف أن حسيكم کی کلیف زیادہ سے تھارے یاس قرآن كَتَابُ اللهِ فَانْحَتَلُفَ أَهُدُ لَكُ ہے وہی الندک کیا بہنا رسے لیے کافی ج البيئت واختصموا فيمنهم لو تحره ال جو الوك موجود عقص الحول لي يَّفُو لَى فَرَّبُو الكُنْبُ لَكُمْ رَسُول اختلاف کیا . بعض او ک کہتے تھے کر حصنور ا لله صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَسُلَّمَ یاس لکھنے کا سامان رکھدوتا کدوہ تھالیے وَمِنْهُ مُ مِنْ يُفْتُولُ مَافَ الَّهِ <u>ليه مخرلم لکيدي. او يعن لوگ و يې آ</u> عُمَرُ فَلَمَّا ٱلنَّرُو اللَّغَطُ اقَ تصحوحفرت عمرتنى التدنعالي عذي كهأب الْإِخْسَلاَفَ قَالَ مَر سُوْلُ اللهِ لوگوں نے ہاتیں بطرمصادیں اور اختلاف صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ زياده بيدا بوگبا تورشول الترصلي انتانيا فُوْمُوْ إِعْمَىٰ ـ علیہ وسلم نے وہا یاکہ تم لوگ میرے یاس المصافي الخاري وسلم)

مجى اس ميں شركك بيل- اس ليے كەھتىنے صحابداس وقت حضور في الساتا علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ میں موجود تھے اس معاملہ میں وہ اوگ دوگروہ ہو گئے تقے اور جنسزت عیاس وحضرت علی فنی انتدتعالیٰ عنها بھی اس وقت و تو دیجے تو اگریه دونوں حضرات لکھنے کا سامان نہ لانے سمیں حضرت عمراض انسرتعالے عند کی موافقات کینے تو پرسارے الزامات ان دولوں حضرات پر بھی عائد میتے یں اوراگر میلوگ لکھنے کاسامان لانے کی تا نید میں تھے بینی فضرت عمرفنی البر تعالے عذی مخالفت کئے تو اس صورت میں حضور کی بارگاہ بیر آو از لین کرنے اور روکنے والوں سے سب 'رک جائے بینی لکھنے کا ساما ن صاصر م<sup>ر</sup>کے كالزام ان دولول حضرات يرتهي عائد موتاب كدان لوگول نے لکھنے كاساما كيول نميث كرديا \_\_\_ اور كيرية واقعة تميزات كايب اور منسوسكي التد تعالى عليمة وللم كاوصال دوشنيه مباركه ديس كو مجو الوفرنست كامو تع بهت بخيا مضرت عياش وحضرت على رضى التدتعالي عنهما لنے اس درميان بيرن حضور ي كيول نه لكهاليا اور بهيرحضور تسلى التدتعاني عليه وسلم كالتكمران لفظول تحيسا يترتضا ايتُونِي بِقِرُ طَاسِ بيعكم سب حاضرين معيمتها مذكره صرف حضرت عمروضي التدتعالي عزيت لهذااكر

سارى اعترانسات بالل وغلط بين مرايك كي تفصيلي جواب نمبروار درج صور كي فول كوصرت عمرية الله صلى الله تعالى عليه وسلووس ضى الله تعالى عسنه (١) يبكنا غلط م كرجة بيت عمر يضى الشرتعالي عنه نے حضور صلى الشرتعالي عليهُ وسلم کے قول کورد کر دیا - اس کیے کہ انھول نے در دی شدّت میں حقتور کے آرام و راحت کاخیال کراکه حضور محنت ومشقت میں به پڑیں اور اسے رونہیں البيتي وسخفس بين عزيز بها ركومحرنت ومشقت ميں بير بے سے بھا تا ہے جامس کربزگ آگرنسی وقت شارت مرض میں مبتلا ہوتا ہے اور ماضرین کے فائدہ کے بیے خود ہی کچے مشقب المفانا چاہتاہے تو کوئی بھی اسے گوا را بہیں کرتا ہی الهذاجب حضرت عمرضي الشرتعالي عنائة ويجعا كه حضورت عمرات تعالي السرتعالي عليه وسلم امت کے فالدے کے لیے مشقت میں بڑنا جائے ہیں کہ خور لکھیں مالکھا بهرهال مضمون بتانا ياخود لكهنات رت من مين تكليف كاسبب بهو كالو حضرت عمر فن الترتعالية عنه نه اسه إزراه محبّت گواره بذكيا اوربلجا ظارب حضد كوخطاب بركما بلكراه لوگول كو تراث التي تحميان و سرفار - ركي أحضه

اوراس معامله میں عقامت ول کے نزو کے معقیقت تقالیٰ عنه کی ماریک بینی ہے جولائق صدتعریف ہے کہ تقریبًا تین ماہ پہلے۔ آئیگریمیے نازل پوهلي تقي په اَلْيَوْمُ ٱلْمَلْتُ لَكُمُ آن کے دیناہی نے تعمانے وی کو تھوا ليوشمل كرد ااورا كانعمت كوتهاي دِيْنَكُمْ وَٱتْمَكُمْ كَاتُمُكُمْ يغميني و ريع ه تواس آیت کرمیسے نسخ و تبدیل اور دین کے احکام میں کمی پیشی کے د روازے کو بالکل بند کرمے اس بیرجہ رنگا دی تھی تضرت عمروشی انتہ تعالیٰ فسنہ نے قرآن مجب دی اسی آیت کرمیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا . حَسْنِكُمْ كِتَابُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ كَتَابِمُ لَوَكَافَى جَ مطلب يبهواكه اكريسمجها جائع كحضور صفي التدتعالى عليت سلم أسس عالت میں کوئی الیسی نئی بات لکھانے والے ہیں جو پہلے سے تباب و شریعیت مين نبين أنى بعد توايت كريمه النيوم الكيوم الكملت لكمرد ينكم كالمجملانالاز آتا ہے اور بیرزات اقدس صلی الثارتعالے علیہ وسلم سے محال ہے لہذا حضور كامتصديه بي كدان احكام كى تاكيد فرمائيس جويها مقرر فرما حكي إن توشات بيتك رسول التعصلي التعرنعالي عليه وسلم اِتَّىٰ مَّهُ لَ اللهِ صِلْقَ اللهُ مَعْلَى اللهُ مَعْلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ غُلِبَ عَلَيْهِ ير در د كاغلبه به اور تهمار ياس فرأن الُوَجُعُ وَعِنْ كُمُ الْقُلِبِ إِلَّا ثُ ہے وہی اللہ کی کتاب تم کو کافی ہے۔ حَسْتُكُمْ كِتَابُ اللهِ ه لهذا ثابت بواكه حضرت عمرات الندنعاك عندك بارسيس بركهنا كمانهو نے حصوری بات کو روکر دی۔ انتہائی نادانی وجہالت اور بغض وعداوت ہے كداس قسم كى مصلحت آميز بائيس ا ورمشور يصفور وصحابه كے درميان اكثر بوا كرتے تھے اور حضرت عمرضی الثارتعالیے عنداس خصوص میں سے زیادہ ہمتاز تقے کدمنا فقول برنماز پڑھنے ، ازواج مطبرات کو بردہ شین کرنے ،جنگ بدر كے قيديوں كوقت ل كرنے . مقتام ابرا مهم كومصية عصرانے اور ليشرمنافق محقتل وغيره بهت معاملات مين حضرت عمرضي التدتيعالى عنه كي عرض ومشورے محصطابق وی نازل ہونی اوراکٹرو اقعات میں ان کی بات اللہ ورشول کی بارگاه میں مقبول بُوئی . ا وراگراس قسم کی مصلحت آمیز با تول مے پیشس کرنے کو حضور کی بات كاردكرنايا وى كاظه كرانا قرار دياجان عبيها كرانضي لوگ كرتے ہي تو حضرت علی رضی التر بحد پر مجمی کنی معاملہ میں حضور کی بات کے روکرنے اور وقی

مكان بردات كے وقت قشریف ہے گئے ان كوخواب گاہ سے اعجایا اور نماز سمج اداكرتے كى تاكيدكرتے ہوئے فرمايا قُوْمَا فَصَلِّيًا بِعِنى تم دولؤك الله كرنماز يرُهو. اس بر حضرت على رضى التُدتعا لي عند نے فرما يا وَاللهِ كَا نُصَالِكُ مَا كُتَبَ اللهُ خداکی تسم ہم فرض نمازے زیادہ جسیں توحضورصلی الله رتعالی علیه وسلم ان کے محرے وابس ہو گئے: اور وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكُ فُرَ شَيْئً اورآدى بريزے بڑھ كرھے گال جَدَلًا رَبُّ ع ٢٠٠ ميان واقعام حضرت على رضى الشرتعالى عنه كووحي كالمضكراي والاكهاجائة كالبنين مركز نهبير اسى ليحضبورصلي التدتعالي عليه وسلم یے کچھان کی ملامت نہ فرمانی روسرے یہ کہ سیجے بخاری وسلمیں مروی ہے کہ صلح صربیہ کے موقع برح صلحنام خفتورهبتي الشرتعالي عليصلم اوركافروك كے درمیان لكھاجار ما تقااس ميس حفرت على رضى التدتعالي عنه نے حضور کے نام کے ساتھ لفظ رس سُولُ الله » لكها تومشرين مكه بن اس لفظ كے لكھنے براعتراض كيااؤ

علیہ وسلم سے تسلع نامہ ان کے باتھ سے لیے کرخودٹ اس وانعمار بهي حضرت على رنتي التدتعالي عنه كوحضوا ینے والا اور وقی کا تفکرانے والا قرار دیاجائے گا ، نہیں سرگز نہیں ملکہ علاق ان کوحفہورسے محبّت کرنے والا قرار دیا جائے گا تو بھرازراہ محبّت حفیرت عمر رضى التعرُّعاليُّ عنه وردكي شَدّت من حضور كامشقت من برنا كو ارانه فرمايا تو ان كووى كالحشكرانے والاكيوں قرار ديا جانے گا۔ اگر زاقضی ایسی با توں کو بھی پیغمرے قول کا رد کرنا اور وحی کا ٹھے کرنا ہیں گے تواہنے ماؤں پر کلماڑی ماری گے اس لیے کہ را نفی کی مغیرکتا ہو میں بھی اس قسم کے واقعات یائے جاتے ہیں جس بیں حضرت علی رسی اللہ تعالى عنديغ حنبو يسلى التربعالي عليه وسلم سيحكم برعمل نبيس كياجيك وثريف مرتصنی نے جس کا تقب اماسی کے نر دیک علم النگری ہے اپنی کتاب ور وقرد" میں محد تن حنفیہ رسی الند تعالیٰ عنها سے روایت کی اور انفول نے اپنے ہا۔ حضرت علی رضی الترتعالیٰ عنہ ہے روایت کی اعفوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالى عليدو لم كے ساجزا دیے حضرت ابرا ہم رضى التد تعالیٰ عنه كی ماح صفر مار رقبطبدری الترتعالی عنهای تهمت کے بارسیس لوگوں نے بہت ماہیں لیں اس لیے کہ ان کا جیا زاد تھانی ان ہے میں ملنے کے لیے آباکرتا تھا اس تلواركوك كرجا دُرُا در ماري كم با اگراس مردكو با دُرُوست كروو . اگراس مردكو با دُرُوست كروو .

حضرت علی فرماتے بیں کہ میں حضور کے حکم کے مطابق اس مرد کی طرف متوجيهوا تواس بخصان سياكيس اس كاقصيد ركفتا يول تووه بيري یا س آگر تھی رکنے و رہنت ہر دواعقتے ہوئے اپنے آپ کو پیٹے کے بل گرا دیا اور دولوں یا وُل کو اعمادیا تومیں نے دیکھاکہ وہ جمبوب سے مینی مقطوع الذکر والحقيتين ہے اس كھياس مردول كے دہيسا كيونہيں ہے أوسي نے اپنی تلوارميان مي كرلى اوروايس أكر حضوريه اس كاسارا حال بيان كما ترحضور نے فرمایا۔ ٱلْحَمَّلُ بِيَّهُ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّالِي النَّامُ النَامُ النَّامُ فدان تعالى كاشكرت كروه بارجيل اللي بت كركت ركع بانات عَنَّا الرِّجْسَ آهُلَ الْبَيْتِ، او محدثن بابوید نے آمالی میں و دہلی نے .. ارشادالقلوب میں رسول العديساي الشريعالي علية سلم نے إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَكَيْهِ وَسَدَّمُ آغطني فَاطِهِمَةً مضرت فاعلمه سراء ترق السدعالي عنهاكو سات درم عطافرایا اورت مردیاک پیر سَنْعُهُ دَمَ الْهِمْ وَفِي الْحَ ورم على كود كركودوك وها خالباتا ٱعْطِيْهِ عَلِيًّا وَمُرِيْهِ أَنْ يَشُنَرَى لِأَهُولِ يَنْسِبِهِ طَعَامًا سے واسطے کھاٹا خریدلائیں کہان پر وَ قُلُ عُلَيْهِمُ الْحُوعُ فَأَعْطَنُهُا تبنوك غالب موري ت توحد فالم

أَمْرَكَ أَنْ تَبْتَاعَ لَنَاطَعَامتًا كهانا فريدلامكي توحضن على وه: مه سيكرات الل بيت كي واسطى كما ما فريد فَأَخَذَهُ هَاعَلِيٌّ وَيَخْتَرَجَ مِنْ كے ليے كوسے تھے داست سانا الكيفى بَيْتِهِ لِيَثِتَاعَ طَعَامًا لِآهَالِ بَيْتِهِ فَسَمِعَ رَكُلاً بِقُولُ لُ مَنْ كمتا بكركون ايسا آدى بي وسي وعد یر ہم کو قرض دے تو تفرت علی نے وہ درم يَّقَيُ ضَ الْمِلِّيِّ الْوَقِيَّ فَأَعْطَا لَا التأثراهم اس داقعہ س حضور کے حکم کی تحالفت بھی ہے اور غیر سے مال میں بلاا جازت تصرف بهمي ا وراينے الله و عيال سے بق كا تلف كرنا نهمي اور حضور كى دولادكو تجوكاً ركھكران كورنج يہونجا ناجي مكريسب انھوں نے التد واسطے کیا اور ایٹارکیا ہوقابل تعربیف وحسین ہے حضور کے حکم کارد کرنا ا وروی کا تنظرا نا نہیں ہے اس لیے کرحضرت علی رضی التد تعالیٰ عنه خوب جانة تھے کہ ہمارے اس فعل سے حضور شکی الترتعالیٰ علیہ دسلم ، حضرت فاطمہ زہرا، اور سنین سجعی راضی ہوں کے ۔ رضی التد تعالیٰ عنهم ان تمام واقعات سے روزردسشن کی طرح واضح بہوگیا کہحضور کی ا تعالى عليدو لم كام رول وى البي تهيل ہے ورن افظ رسول التركيمشانے. قبطی مرد سے مثل کرنے ، کھا ناخر مدینے اور مہتی کی نماز رہے <u>صنے کا حکمہ</u> ومي آلهي مُبُوتا ورحضرت من العدمة من سهيد و الدرخضرت على كوابل الإام عائد بهوتا اورجنگ تبوك كيم وقع پرجب كرحضور نے حضرت على كوابل وعيال ميں رہنے كاحكم ديا توان كايد كہنا ہرگرز نه موتا آتُخلِفُرِی فِی البِسَاءِ وعيال ميں رہنے كاحكم ديا توان كايد كہنا ہرگرز نه موتا آتُخلِفُرِی فِی البِسَاءِ

وَ الصِّبْسَيَانِ لِعِنْ كَيااَتِ بِمُ كَوْعُوراً ولا اور بِحُول بْنَ تَعِيوْرُ مِا لَهِ بَيْهِ بلکہ ہم مہاں تک کہتے ہیں کررافضی سی دولوں کے مزدیک جا آہی کے فلاف مصلحت کوئیشس کرنا اورمشقت کوٹا لنے کے لیے بار بارامرارکرنا بھی وجی البی کو تھنگرا نا نہیں ہے جیب کہ سرکاراقد س ساتی انترتعال عارو کم شب مواج حضرت موسى على السّلام كيمشوره سے يؤ بارفدرانے تعالى كى بارگاه میں بوٹ لوٹ کرکئے اورعرض کیا کہ یاآ اللہ اللہ اللہ السائین میزی ات ا تنى نمازول كابوجه بندا تله سكے كى ـ أكرمعا ذالشررت الغلمين يدوى كاردكرناا ورخف كرانا بوتاتوسيرنباد مركا بمصطفي صلى الشرتعالي عليه وسلم ساس كاصد ورسركز ندجوتا اورند حضرت موسى عليالت لام ايسام وريق وسيق الارقرآن مجيد شوره شعراني وَإِذْ نَادُى مَ يُلِكُ مُوسَى آبِ اور بادكروجب تصارية ديني موتى كوندا فرمانی کہ ظالم لو گوں کے یاس جا وجو فرعو اثنُت الْقَوْمَ الظَّلِيئِنَ صَـوْ مَر فِيْعَوْنَ ٱلاَيَتَفَوْنَ فَالَءَبّ کی قوم ہے کیا وہ نہیں ڈریں سے عرض کیا إِنِي ۗ ٱخَاتُ ٱن يُكَذِّبُونِ وَيَضِينُ لے میرے رب میں ڈرٹا ہوں کو وہ تھے صَدِّينَى وَلاَ يَنْطَلِقُ لِسَارِيْ جعث لائیں گے اور میرا سین ننگی کرنا ہے اورميري زبان نهبس علتي لهندالو بأرون كو غَاَمْ سِلْ إِلَىٰ هَا مُؤْنَ وَلَهُمُ عَكَىَّ ذَنْكُ فَأَخَافُ أَنْ لَيْفُتُكُونَ بعنى رسول كر اوراس قوم كا فيرايك

ان آیات مبارکہ ہے بھی ثابت ہو گیا کہ ضدا مصلحت کو پیشس کرناوی آئبی کارد کہیں ہے بوا ولوالعزم ہیم مردن ایس سے ایس ہرگز اس سے مرتکب نہ ہو را نضى أنى د و نون كے نز د يك يه بات مسلم يے كدالندور شول كا برحكم و توب كا مقتضی نہیں ہوتا بلکہ ستحب ہوئے کالبھی احتمال رکھتا ہے جیبیا کہ سنیوں کی تباب رو نو رالا نواره او ررا فضیول کی کتاب در در غریر و سی مرکوری، ایزایس طرح حضرت علی مین الندتعالی عندیت سفی علم کومستحب جھے کراس برحمل بد کیا اورموردالزام نہ جو نے ۔ اسی طرح خضرت تمریضی استرتعالیٰ عنہ نے بھی تحصنورم حكم كومتنحب كفهراكر دردى ستندت بي آب كومشقت من ڈالناضرور یہ سمجھا آو وہ بھی مور دالزام نہوئے۔ ومبوتٹ الی اعلم

بوجور) حضرت عمرای نے کہا یقین کے ساتھ ہرگز تابت نہیں کہ تحادث، مسلم ویک ی اکثر دوا تول کی اور ہے۔ قَالُوْ إِمَا شَاكُهُ أَهُوَ مِنْ اللهِ لا كون في كما مفرر كأكياها ل ي بالحوة سرلیشان بات کہی ان سے ایری۔ استفهمولاه مطلب یہ ہے کہ بجر کے معنی پریشان و باریان اور جہو دہ کیے کے بھی اس به توتسلیم ہے مگر او سکتا ہے کہ کلام میں استفیام اسکاری اوجینے کہ بارہ اوّل ركوع دوم بيس ہے كيمنا فقول ہے كيا۔ النَّافِينَ كَمَا اسْ السُّفَهَاءَ وَ مَا السُّفَهَاءَ وَ مَاللَّهُ السُّلَامِ السُّلَامِ السُّلَامِ یعنی ہم ایمان نہیں لائیں گے بواسی طرح جو لوگ ہے۔ بوسكتاب انبي لوگول كي كها برور أهجيش الشيشين أي احتفي في الحقيق في ج یعنی بذیبان نہیں کیا ہے <u>اکھنے کا سامان لایا ۔</u> یسی بدیان مہیں نیاہے الیضے کا سامان لایا ہے۔ جوسکتا ہے کہ جو لوگ کلصنے کا سُامان لائے کے خاامہ نیائے۔ خاامہ بنانے اور استان انكارىك طور بركها بو المعجو استفهمود يني صور وبريان أو بدانين لیے کہ نبی اس سے محفوظ ہوتے ہیں تو آپ کا کلام براری سجھ میں تہیں آتا کو سى السى سزورى چرب جسے حضور شدت دردين لكف ياستے بيل تيرسے وقع ا وریه سمجھنے کی وجربا نکل طاہر تھی اس لیے کہ حضورصلی ایقد تعالیٰ علینہ سلم کی ا دت کریم تھی کہ احکام کو فیدائے تمالے کی طرف منسوبے فرمانے تھے اواس و ڈی مرم ى فرماياكه وإنَّ اللهُ أَعْسَرُ فِي أَنْ

لهذاجولوگ لکھنے کاسامان بذلانے کی تائیسے سے ان کوشبہدیپیرا ہواکے حضور نے تو عادت کے مطابق ہی فرمایا ہو گا مگر ہم نہیں سمجھے تھیم سے یو تھیو اورصحائه كرام خوب جانتے تھے کے حضور صیلے اٹ بنعالے علیہ وسلم دفع متمت کے لیے بھی لکھتے نہ تھے۔ قرآن جمید یارہ ۲۱ کوئا ایس ہے۔ وَمَاكُنْتَ مَثْلُو مِن قَبْلِهِ مِنْ السيعِيم كُولَى كناب رَيْق عَيْ كِتَابِ وَّلاَ يَخْطُهُ بِيمِينِ الثَّ الدرزاجِ الله كَالِي عَلَيْ الدرزاجِ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله مكراس موقع يرحضورن خود لكهن كوفرمايااس ليصحابه كوروياره للمحصنے کی صرورت سے ساتی ۔ اور یکھی ہوسکتا ہے کہ لفظ کھیے کہ ھیجٹر وہی ان ہے ستن ہوں مے معنی جیوڑنے کے ہیں اور لفظ الیسا 8 مفعول مقدر ہو آو اس میبوت میں مطلب یہ ہوگا کیا منسورنے ظاہری زندگی جھوٹر دی معلوم کر وصیا كرقران مجب رس به لفظ متعدد حكة تصور ليخ كي عني ميس استعمال مولي مشلاً ياره ١١ ركوع ١٠ مي ب وَ اهْجُورْ بِي صَلِيًّا لَيْ يَ مَصَرِت ابراهسيم على السلام مع حيا أندر بي ان سے كها كه تم محصد زمان دراز كا معيوروو -ا و پسورہ مزمل میں ہے۔ وَاهْعُرْهُمْ هُجِرًا جَمِبُ لِأَ المخليل جميئ طرح حجيوروو

عبدلحق محذت دبلوى بخارى رحمته الشرتعالي عليه يحريه فرمات يبي اكرينجف روايات حرف استفهام أكريبض رواية ل ين حرف استفهام ملاكم نہیں ہے تومفارے (انعداللمانی نذكودنيات ومقدرست ر ا و راگر صحر کے منی اختلاط کلام ہی کے لیے جائیں تو اس کی دوسیں بين اكب وه اختلاط جوما لا تفاق البيائية جرام كو بوسكما به اوروه سيبك قوت گویا نی کے اعضا، کمزور موجانگیل یا آواز بیند جائے یا زبان نجستگی کا غليه برحن محسب الفاظ الهي طرت سننے ميں نه أئيس تو يہ مُالتيں المبيا ، كو لاحق ہوسکتی ہیں جیسا کہ حدیث شریف کی تصبیح کیا بول میں موجود ہے کہ زمانیے نبى كرىم على القسلاة والتسليم كوآخرى بيارى سيرباآ داز يستجين كاعا بعنه لاق ا ورانتلاط كلام كى دوسرى قسم كاعار صنعتى كيسب بادراع بر ابخرات كے حراقه جائے نسے سخت نجامین جو تاہے كه اکثراس سائے بن سے کے خلاف کلام زبان پرجاری بوجاتے ہیں اختااط کلام کی پیشمرانیا، کو ہوسکتی ہے یا نہیں۔ علما، کو اس میں اختلاف ہے جو کوگ اسے جبؤ ن کی صح زاردتے ہیں وہ انبیا کرام کے لیے اسے جائز نہیں عمراتے اور مجن لوگ اسع عشی و بے ہوئی کے متن قرار دیتے ہیں اور دھنوت ہوشی علالتوا

اوري خ ٢ يس ج ا ورصور محيونكا عائے كا توجي السرحائے وَ لَفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِيَّ مَنَ اس كيملاوه جنيخ زمين وأسمان مستمر فِي السَّمْوَ ابَ وَمَنْ فِي الْأَمْضِ الأَمَنُ شَاءَ اللهُ نُحْرَنُهِ عَنْ اللهُ مُنْ مَرَنُفِحَ سے سوش موحاس کے معرفتور دوبارہ مو جائے کا تو وہ سب دیکھتے ہو نے کھڑے فِيْ هِ أَخْرُى فَإِذَاهُ مُ وَيَامُرُ تروحات کے۔ يَّنْظُرُونَ ه صحيح حدست ميس سے كر حضور مسلى القداف العليدوسلم نے فرايا فَا كُونُ أُوَّلُ مَنُ يُقْدُونُ توسيل كوس والأوه ب الالكااور الميتن على البته مركود فينون كاكرو وعرشني قَاذَ امُوسِى أَخَذَ بِفَ المِّكَ مَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کے بالوں اس سے ایک بار کڑھے ہو اس مِنْ قُواتِ مِرالعُرْسِي . مُابِت بهواكد النبيات كوام يعشي و "بميشه إلى ي هجرة" ميراه ريدان كي شان محفلاف نهيس واوز حوب ظام سيم كراس والت كرجنون برقياس ننهي كركة والباليك يبنون أب يبلي قوائد مدركه كي رفيح مين فعل وُاقع مُوتامَ ا و رجمینیه رستا ہے سکین اس مالت ترب سے اندر سرگر خلل نہیں جموتا بلکہ ترجير وفت کے ليے جسم سے ندون اعضا ،مرض کے سبب قابو ہیں تنہیں رہتے لله فيداني اين المناجرام واس حالت مي على الني مرضى كے فلاف

سے ساتھ اس وقت حضور پر سخار بھی ہرت زور کنے ہوئے متفا مگراس کے با وجود كهنے وائے بنے بلحاظ اوب قطعی طور پر بات ناکہی بلکہ بنظریات تروز کہا مَاشَانُهُ أَكْجَرَ اسْتَفْهِمُونَ ان کاکیاحال ہے کیا اختلاط کلام ہواہ مايم ميس بهاب دوباره اوجميد واصح فرما تنیں اگرچکم پر لکھنے کا سامان لایس و رہ جائے و تراکہ ور بالمشترت بيرامتقت الطاليغ كالبين والده ورت نهير ا و ربیسب بآنین اس صورت برای جبکهاختلاط کلام <u>ت آخری سم</u> مراديموا وراكرقسمها قول مراويمو تومطلب يبهو كاكداس مضون كويم حضورك عادت کے خلاف ویکھتے ہیں ایسا نہ جوکہ آپ کی فوت کو یا نی میں کم واری پیدا مبر گئی ہواس سب<del>ت ہ</del>مراک سے کلام کو بلونی نہیں تبحقہ سکے اسٹرا دویا۔ ہوائی تا کہ نظام فرمائیں اور ہم ایقین کے ساتھ ٹھان میں کے حقہ رکھنے کا سامان طاب فرما رہے ہیں تو ہم اسے جا سرکہ اِب اور اس سورے ہیں جی برکولئے الرام عالدسيس موتاب وأبوشيجا باتعالى اعلمه خفولك أوازيرى ية أوازأوكي ينان ب سير عالم صلى الشرتعالي عليه و علم كي آ وازيراً وازكواونجي كر :

مے سامنے ان لوگوں کی آوازی بلند ہوئیں اور اکٹرایسا ہوتا تھا کے تھے آئہ کرام آبیں کی بھٹوں اور جھبگڑ وں میں حضور کے سامنے ایک دوسرے ہیہ آوازين بلندكرتے تھے. نغرب لكاتے تھے اور حضور منع نہيں فرماتے تھے بلکہ اس قسم کی بحثوں سے جائز ہونے کا قرآن کریم سے بھی دوطرح اشارہ ملتا سے۔ آول بیکہ قرآن کریم ہے ان لفظوں کے سًا تی حفیور کے سامنے آ وازبلب د كري كومنع فنسكرماما لاَ تَرُ نَعُوْ اَصَوَاتَ كُمُرُفُونَ بَي كَا آواز بِرَا بِنِي آوازوں كو ملبند صَوْتِ النَّبِيِّ رَبِّ عِسَ اوراك طرح منع بهين فرمايا لاَ تَرُفْعُوْ آ اَصْوَا مَكُورُ بَيْنَا لِكُورُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ عِنْدُ النِّيِّ ه ىيى بلىنىدىدۇر -معلوم ہواکہ حضور کی آوازیراً وازبلند کرنامنع ہے مگر حضور کے سامنے آپس میں ایک دوسرے پر آوا نہ بلٹ کرناجا نزیے۔ روسم ہے قرآن مجسیار سے یہ فرمایا جس طرح كدايك دوسم برأ وازملت كرته كجهر بعض كمر لبعض معلوم ہوا کہ صحابہ کا ایک دوسرے برآ واز بلند کرنے ہیں کوئی حرج نیس اور مجریه کمان سے ثابت ہوگیا کہ صفرت عمر دصی الشرتعالیٰ عنہ مسلمے ان کا آوا ربلند کرنا ثابت کیا جائے بھراعتراض کیا جائے

مکن ہے کہ مجموعی طور میالیا ہوا ہوا س لیے کہجب بہت سے نسجا ہو تو تمار کہ میں عاصرتھے توسب کی گفتگو ہے آواز کا بلند ہو نایقینی ہے اور پیگنا وہنیں اوربيهمي گناه ببوتوسب خاصرين يهال تک كه حفرت عباس وحضرت على نزيمة تعالى عنها پر بھی په گناه عاند جُوگا ا و رحضور کا ارست ادگرای لَا يَنْبُغِي عِنْدِي مِنْ الْأُعْ مِنْ مِي مِي مِي مِي مِي مِي مِنْ المَاسِبَ اللهِ اللهِ اللهِ المُناسِبَ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اسی بات کی تا لید کر رہاہے کہ یہ گناہ نہیں بلکہ خلاف اول ہے اس لے کہ زناجو بریا دی اعمال کاسبب نہیں ہے اس سے منع کرنے کے لیے بھی یوں نہیں کہاجاتا کہ زنامناسب نہیں ہے۔ ا ورجوحضورتسلی السَّرْتعا تی علیہ و کم نے فرمایا « فَوصُو اَ عَنِی " بنی تمانِ رے یاس ہے اُنھر جاؤ ۔ تو یہ کلام ان اقسام میں سے ہوم نس کے سب مريض سے ظاہر ہوجا تا ہے كہ ذراسى گفت وسنديد كوبر داشت نہيں كرتا ا ور پھریہ خطاب توسب حاصریٰ سے تھاجس میں لکھنے کا سامان لانے کی تائید كرنے والے اور مخالفت كرنے والے دونوں شامل تھے توصرف حضرت عمر بى پرکیوں اعتراض کیاجا تاہے حضرت عباس وحضرت علی وومسرے لوگوں پر

حق تلفی نُبولُ اس لیے کہ حق تعفی اس صورت میں بو تی جب کہ فیدائے تعالیٰ کی جانب ہے کوئی تن بات آئی وٹی اور امت کے لیے نفع بخت موتی آلْيَوْمَ ٱلْمُلْتُ لَكُمْ ويُسْتَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ كَالِينِ عَلَيْهِ الْمُعَادِ عَلَيْهِ مَا الْ وَ ٱلنَّهُمُ مِنْ عَلَيْكُورُ لِعُهُمِّتِي . وبن كومكمل كرديا اورا في نفت أهاريت يه آيت گرميد حو آغريبًا تين ما ه پيلے نازل جو صکي تھي اسے صفحي طور معلوم بهواكدكوني نياحكم نهبي تحقا بلكه كوني امردين بهي نبين تصابلكه وسكم صلحتول كما ارشادا ورنیک مکنوره تھاکہ وہ وقت اسی قسم کی وسیتوں کا تھا۔ کوئی عقبمندا ہے سرگز نہیں مان سکتا کہ تیئیس برس کی مذت جو حضور صلی ات تعالیٰ علیہ وسلم کی طاہری نبوّت کا زمانہ تھا اور آپ اینی امت یہ بے صرحبر بان تھے اس مذت میں أبوراقر آن ان كوشیعایا اور مبیضها مصرفین ا رشا د فرما نیس مگرا کے اجمریات کئے ہے رہ گئی تھی جو انتسلاف رفع کرنے کے یے تریاق مجرب بھی حضورا سے مکھتے یا لکھاتے مگرحضرت عمرکے کہنے سے اُرک كئے - اوراس كے بعد بالج روز تك طاہرى حيات كے ساتھ موجود رہے لیکن حضرت عمر کے ڈرہے اسے نہیں لکھا ما اور آبل بیت کی سروقت آمدور ر بهتی تعمی مکران سے ٹر مانی تھی شہیں فرما یا جبکہ حضرت عمرو ماں مروقت موجود

علیے وسلم کو بخریر لکھنے کا حکم اگر خدا سے تعالیٰ کی طرف سے سے علی طور مرتبیا آ جمعرات سے دوشنبہ بیرتک نا مکھنے کے سبب مضور برنسا کی کا انزام ما نار ہوتا ہے جوشان رسالت کے سراسرفلاف اور باطل ہے۔ خدائے تعالیٰ کا ارشادہ ے رسول اپنے سے مارور کار ک طرف سے يَايَّهُا الرِّسُوْلُ يَلْغُ مِنَا أُنَّزِلَ بنو کھی تھے میں نازل کیا گیا ہے اوا سے بسو نیاو إِلَيْكَ فِي ثُرِيكَ وَإِنْ لِسَهُ اگرتو ہے ایسا نہ کہا تو اس کا پیغام تو نے پہنچایا تَفْعَلُ فَمَا بَلَغَنْتَ رِسَالَتُهُ بى يىل اورالية اوگال كاستىر يى تىكىكى وَاللَّهُ يَعْصِمُ كُفِّ مِنَ النَّاسِ و كيا اسس آيت كريميك بهوتے بهوتے جالے ظامري بيات كے آخرى الله تعے حضور حضرت عمرے "درگئے اور خدائے تعالیٰ سے وعد البے کہ وہ او کو ل سے شرسية بالومحفوظ ركعے كا حصور نے بقتين نه كيا ۽ معاذات من ذلك ا و داگریکها جانے کہ فیدائے تعالیٰ کا حکم نہیں تھا بلکہ آپ ای طوت سے لکھوا ناجا ستے تھے توسوال بہیدا ہوتا ہے کے حضور نے اپنے اس نیال سے رجوع فرمایا کہ نہیں ؟ اگر جواب دیاجائے کہ رجوع فرمالیا تواسس صورت میں سارا اعتراض ہی ختم ہوگیا۔ ادراس واقعہ نے بھی موافقات عمری ہیں سے

لَقُتُ لَ عَمَاءً كُثُرُ رَسُولُ لَا مِينَ ببنيك تمحايي إس نشرنب لائے تم میں آنفنسكم عَزِيْرٌ عَلَيْهِ مَاعَيْتُمْ وه رسول جن پرتھا دامشقت میں پڑنا گراں ہے۔ نمطاری تعملانی کے نہایت جاہے وا حَرِيْصُ عَلَيْكُمْ بِالْمُومِينِينَ رُوْدُ فَ مُرْحِدُهُ ، مسلما وں بر سرمے ہی شفیق و مہران ا ور دوسری دلیل اس خیال کے باطل ہونے پر سے کہ جوبات آپ لكهجانا جاستے تھے وہ یا تو كو نی نئی بات تھی جو تبلیغ سابق پر زائد تھی یا تبلیغ پات كومنسوخ كرين والى ادراس كي مخالف تقى اوريا توتبليغ سابق كى تاكيد تقى . مهلی اور دوسری صوارت باطل سے اس لیے کہ آیت کریمہ آلیو م آگمکٹ لَكُوْ دِينَ كُورُ كُونُ كُذِيبِ الارْم آتى اورتسيسرى صورت ميس امنت كى كوئى حق ملعى ينهوئي واس لي كريستوسلي الترتعال عليه وسلم كي تاكيب معدات تعالى كي تاكب سے بڑھكرنہيں ہے توجن لوگوں كوخدائے تعالیٰ كى تاكيب كالياظ نہیں ہو گاان کو حضور کی تاکیہ دے تھی کھے فائدہ مذہبونے گا۔ اور صریت شریف سے اس مبہدرہ خیال کے اطل ہونے کی دلیا ہے مے ک<del>ر حضرت معید بن جبیر</del>رضی الشارتعانی عنه کی رو ایت میں حضرت عبد الشر بن عتّاس رضی الشّرتعانی عنها کی روایت جو است دائے جو اب میں لکھی گئی

اور لکھنے لکھانے سے خاموسی اختیار فرمائی اگریہ بات قطعی ہوتی آو آب سرگز خاموش نہ ہوجاتے۔ اور اگراس وقت خاموش ہو گئے تھے تواس کے بعد یا نجے روز طاہری حیات سے ساتھ موجود رہے۔ سکا اقرار رافضی لوگوں کو بھی ہے تواس درمیان میں اسے عفرور لکھا دیتے۔ بهذامعلوم بواكددين معاملات يساسي جيزكا لكصامنطوريذي بلكه ونيوى معاملات مي كيجه كهنا تفاحس كي وسبيت فرمَان كه شركين كوترايرة عرب سے نکال دو ، ایکیوں کی خاطرمدارات کر د اور تنیسری چیز کرفس سے اس حدیث مشریف میں سکوت کا ذکرہے غالبًا حضرت اسامہ رشی است تعالیٰ عند سے سے کرکی درستگی سے جیسیاکہ دوسری روایت سے طا برہو تا ہی۔ ا وراس بات بركدوه ديني معاطدنه تضادنسيل يد سي كرجي مرى بارصحا يركرام من قلم اور دوات وغيره لان كي باركيس يوهيا توصنور مجعے اینے حال مرجم ور دو کہ میں اپنے مان ذَرُهُ وَيِهُ فَالَّذِي كَاكُولِ النَّافِيْدِ سے مشاہر ہوت میں مشغول ہوں اور سے خَيْرُيِّتُمَّادَعُوْتَى إلىكِ مِه عالت اس بهرب كصر كاطرف م تصييلان ال الركوني ديني معامله بالبلغ كابهونجانا منظورتهوتا توستري كالمصيف

باردایت سے پیھی طاہر ہوا کہ جب سرکارا قدس صلی ایت<del>یاتعالی</del> همرمنے دوسری بارات عالم سے ہے تعلقی کاجواب ارشاد فرمایا توجانترن لوحسرت وياس ذامنكيرتروني الأرنا المب ربيون توحصزت عمرضي السرتعا عندن ان كاتسلى كے بيے فرا ما عِنْلَاكُمْ الْقُرْانُ حَسْمِ كُمْ اللَّهِ مطلب به مواکر حضور کے اس حواب ہے تم اوگ مالوس مذہبو تھاری آغیابھ اورتھا ہے دن دایمان کی مفاظت کے لیے اسٹر کی کتاب کافی سے لهذا معلیم ہوا کہ حضرت عمرصی النیز عالی عنہ نے پیکلام اس گفتگو کے بعد صحالہ کی تسلی کے بیے فرمایا نہ کہ تخریر سے منے کرنے کے لیے ۔ اور مصرحضرت علی ثنی الشہور بعى اس وَا تعدك وقت حَاصِر يقيم اس مرزافعني شنى دو لوك كا اتفاق يبي مكر حضرا عمر یا حاصرین مجلس میں سے سی پر کھن لوگوں نے تحریر کی مفالفت کی تھی حضرت رضی التدتعالی عندے میں پرانکاریا افسوس مرکز منقول نہیں نہ آپ کے رمانیفلا میں مذاک کی ٹیوری زندگی میں اور رزائپ کی و فاتے بعد بیسی شیعی سے اور پر کئی تی سے بنذاأكم ومضرت عماس معامله مين خطا واربين توصفرت على بهي اسكام کی تا نبید میں آئی کے <del>حضرت عبدالشدین عباس کے علاوہ کہ دو اس وقت کسن ت</del>ھ تحسى كاافسوس اوركسي كي مسرت كسي يرسر كرمنقول نهيب مجول أكركوني بهت باجيز فوت بهولتي ببوت تو برهي جري صحابها وركمرا زكم حضرت على رسي الته لملغ عنداس مريقتنا حسرت وافسوس فلا مركبة ما وربته يرسيره كرمه ال

كَنْ تَفِي لُو الْعَلْ لَا يَ تأكير يعداركم الارتبا معلوم ہواکد دین کے بارے میں کوئی اسم بات تھی اس لیے کہ دین تاراتال الرابي مكراتي كي مني بي -وس شبهہ کا جواب ہے ہے کہ نفظ صلال عرب کی اولی ایس جیسا کہ دین کی گراہی کے منی اتا ہے۔ ونیا کے معاملات میں بدتد بری کے معنی ان بھی۔ بولا جاتا معصباكه حصرت يوسمف عليالتسلام كي بها يوال كا قول حصت يقوب على السلام كے مارے سے قرآن محب سے متعول ہے۔ رات آبانا كونى صَلال مسيني بين المستري التي المري المستري المستري المستري المستري المستري المستري المستري المستري ( ياره ۲ ركوع ۱۱) اوراسی سوره یوسف ای دوسری مگرست إِنَّاكُ لَفِي ضَلْلِكَ الْقَدِ يَحِر بشك آب إي اي بران عليلي يرس (a & 1 = 0.1) طا برے كەختىرت يۇسىف علىلاسلام كے بھائى كافرنە تىنے كەاپ يا بعقوب على استلام جيسي فينيل القدر بيغم بركو كمراه منجهة معاذال مطلب ان کا یہ تھا کہ دنیوی معاملات ترب کے تد ہیری برتے إل

المذاا كاطرة بهال جي "تَصِدَّوْ " عدم اومك كي مربيرين خطاب ر کے دین کی گمراہی - اور واضح ولیل اس پر بیرے کہ ۴۳ بیس کی مترت میں قرآن کا نزوک اوراحادث کریمہ کا ارمٹ ادان کی گمرا ، ک کے دفع کرنے مے بیے اگر کافی رہو توجید مطروں کی تحریبات کام کے لیے کیسے کافی اور مبض لوگوں کے دل میں یہ بھی خیال گزرتا ہے کہ ٹیا مرحصور میں ایسر تعالي عليه وسلم خلافت كامنعا مله لكونيا حاجة تحقي مكرحضرت عمراضي التدتعالي عنہ کے روک دینے سے سرا ہم معاملہ روگیا۔ اس شببه کاجواب پرہے کے خلافت کا معاملہ لکھنا ہر کر منظور نہ تھا اس ليے کہ حضرت ابو بجرعب آیق وال السّارتوالی عمد کی خلافت کے متعلق حضور نے اسى مرض مين اراده فرما يا تقاجيساكه مسلم شريف جند استحرائي سيك مضرب عانت صاريقه رضى التداعاك عنهات فرمايا أُدْ عِي لِي أَبَا بَكِيرًا بَاكِ وَأَخَاكِ البَيْهِ البِهِ البِهِ الرَّهِ اوراجِ عِلَى كو باوناك حَتَّى ٱكُنُّهُ لَهُمَا إِكْثَابًا فَإِلَّا فِي بن ال کے لیے وصیت ما مرکبھیروں اس آخَاتُ أَنْ يَتَمَنَىٰ مُثَنِّي مُنْكُبِّ وَيَقِوْلُ كين وريا بوك كوفي آرز وكري والاآرم قَائِلُ أَنَا آوَلَىٰ وَيَابِى السُّهُ كري يأكو تى كينے والا كيے رميں انفس بو

بغرحضور يخود بجود كممنا موقوف كرديا ا ور معرا گرخلافت کے لیے وصیت ہی کرنی تھی تواس کے لے کہمنا ضور نہ تھا بلکہ دولوگ ججرہ مبارکہ میں موجود تھے ان کے سامنے زبانی وصنت کرد۔ يى كافي تقيا . حاصل كلام يه به كر حضورهه لى التديعالي عليه وسم كوكسي في المحيف بس كيا اوراكر منع كرنافرض بهي كراياجائے تواسے أنت كي وُ فق تلفی ہرگزنہیں مُونی ۔ یہ رَافضیوں کا دسوسے اور دسوسہ کا کونی علا وصلى الله تعالى علي الموسلوه جلال الدين احمالا مجدى المررس الآخر الماه

1126019011201 مكرى حضرت فتى صاحب قبله له وام الطا فكم \_\_\_اشال معليكم التماس النكدآب كارساله باغ فدك اورصريث قرطأس مطالعه كبأ بجزأ زىل كے آپ نے بہت جوب مخرير فرمايا ہے۔ وہ عمارت يہ ہے كہ مجور فعر سلی التدنعالے علیہ وسلم کا ہرکلام وٹی الہی نہیں ہے تو یہ نفس سریح وَمَا يَنْظِقُ عَنِ الْهَوْيِ إِنْ هُوَ الْأُوحِيُ يَتُوحِي كِيفلا فِمعلوم ہوتاہے لہذ س کے بارہے ہیں اطمینان بخش مرال جواب تھر پر فرمائیں ۔ فقط حيات على بهعاؤلوري عفى عنداز بيما وّ يؤدلوست بحد كفري بحزم المقام زيداحترامكم! وعليكم إلشلام ورحمة ابتدو بركاته بشرّالسّلاع تبيكم مجوب خداصلی الندتعالی علیہ و کم کا سرکلام وجی البی نہیں ہے ۔ یہ بات نفس صریح سے خلاف ہیں ہے اس سے کرآیت کرار وَمَا اِسْطِقُ عَن الْهَولِي إِنْ هُوَ اللَّهِ وَحَى يَوْحَى مِن هُوَ كَامِرَ قُرْآن عَظِيم سِيهِ عِلَا كَتَفْ يَرَان به اند ضمير معلوم وهوالقرأن كاندبقول ماالقران الاوجي عسى

بواسطة جبرشل عليه السّلام - اس عبارت كامطلب بير ہے كه قرآن وحى الّهي ے جو حصرت جبرنیل غلیالہ تام کے واسطے سے حضو رصلی انتبرتعا لی علیہ وہلم کی جانب وحی کیا جاتا ہے اور ملرارک میں آیت مذکورہ کی تفییریں سے وصالقا بدمن القران ليس بمنطق يصدراعن هوالا ورمايه اغاهو وحيمن عندالله يوحى اليه - بيني جوقرآن كهرسول تمهايي ياس لاني بس وها. کلامنہیں ہے جوان کی خواہش اور رائے ہے ہو۔ وہ صرف وحی الہی ہے حوان كى طرف وحى كياجا تا ہے۔ اور تفسيرا بوائسود ميں سے آئ هُوَ ای ما الذى ينطق به من القران الله وَحَيُّ من الله تعالى آس عارت كا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے رسول قرآن بتاتے ہیں وہ صرف وی الہی ہے۔ اور تفسيرُ ذا زن ميں ہے وَمَا يَسْطِقُ عَنِ الْهُوئِي أَي بِالْهُوي والمعني لايتكم بالباطل وذلك انهم فالواان عيدالقول القرأن من تلقاءنفسه ان هُوَا ي ماهو بعني الفران وقيل نطب في الدين الأوَ في منّ الله يوطى اليه اس عبارت كامطلب يدي كم ويحد كفار ومشركين كية سي كه محد دصلى الشرتعالى عليه وسلم ا قرآن آين طرف عي كيت بي اس ليه آيت ما طل کلام نہیں فرماتے ہیں ۔ قرآن او ربعض کو کو ہے کہا کہ ان کا ہروہ کلام حودین کے بارے میں ہو صرف وقی الّبی ہے حوان

کہا کہ قرآن صرف وحی خدا و ندی ہے جورسول کی طرف وحی کیا جاتا ہے ان معتبر تفسيرون ہے واضح ہوگیا کہ آیت کرمیران هُوَ اللّاوَحْیَ بيؤ لمى بين هُوَكُمَامِرَ فَعِ قُرانَ عَظِيمِ ہے جس كامطلب يہ ہواكہ قران وحمالتي يهانه كه سركلام اورتفسيه معالم التنزل مين جوهو كامرجع نطقه في الدّين بتابا تواس سے بھی سرکلام کا واحی الہی ہونا نابت تنہیں ہوتا ملکہ صرف دسی كلام كاوحي ہونا ثابت ہوتا ہے البتہ تفسیم لی اورصاوی میں ہے کہ حفور صلی اُنٹے تنعا کی علیہ و کمرکے تمام اقوال و افعال اورسب احوال وحی الہی ہیں جیساکہ ہمارے مقارین عام طور ہر بیان کرتے ہیں ،مگراس کے بارے میں علامہ امام رازی رحمتہ السّدتعا نے علیہ تفسیر کسبی فر ماتے ہیں کہ وہ ظاہر سے خلاف ہے اس برلوتی دسیال ہیں ہے بلکہ اس آیت کرمیسے حصنور صلی انٹرتعالی علیہ دسلم کے سرقول وقعل کا دی ثابت کرنا ایک وہم ہے اس لیے کہ چھوکا مرجع اگر قرآن کوتسلیم کیاجا نے تواس معنی کا خلاف ہونا ظاہرہے اوراگر ھو سے مراد حصنور کا قول ہو تو ان کے قول سے وہی قول مراد ہے کہ جسے کفار ومشرکین شاعر کا قول کہتے تھے توخدائے تعالی نے رد کرتے ہوئے فرمایا وَ لاَ بِقَوْل شَاعِدِ اور وہ قول قرآن کرتم ہی ہے

عَائِدًا الى قوله فالسرادس قوله هُوَ الفول الذي كالوابنولون فيه انه فول شاعروى د الله عليهم فقال وَلَا بِفَوْل شَاعِرُ و ذلك القول هو الفيان -ا ورعلامه امام رازی رحمة الشرتعالے علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور عالم فسلى التدتعا للعليمه وللم كرم برثول كووحي الهي مان ليا حائے تواس كامطلب به بوگا که حضور ہے بھی اپنے اجتہا دسے بھونہیں فرمایا اور یہ بھی ظاہرے خلا ے اس ہے کہ حضور صلی انٹر تعالیٰ علیہ وسلم نے لڑا بیوں میں اجتهاد فرمایا بر اورحصزت مارية قبيطيه رمنى التدتيعال عنها كويالتبد كوجب حضوري اينها مرام فرمالیا تو آیت کرمیر مازل مونی نابها النبی لیفر تحقیم این اے نی تمريخ كيول حرام فرماليا ( يساسوره تحريم ) معلوم مواكد اگر حضور كاحرام فرمانا وی آئیں ہو ٹا تو لِحَرِی م نہ فرما یاجا تا اسی طرح حصور سے استدتعالی علیہ وسلم نے جب کھے لوگول کوغزوہ ہوک میں شرکت نے کرنے کی اصارت دیدی توايب كرمه عَفَا اللهُ عَنْكَ لِحَرَا ذِنْتَ لَهُمْ أَلْ لَا لِهِ فِي مِعْنِي اللهِ المعدي معاف كرے تم نے الحنيں كيول اذك ويديا ديا ع ١١) ثابت ہواك حضوركا مركلام وى اللي منيس ورية حضورك اجازت دين يرليم أذنت لهم نه فرما ماجاتا علامه امام دارى كے اصل الفاظ يه بي هذا بدل على اب ى وحرم ما قال الله لِمُرْتَعُرِّمٌ و إذن لين قال الله تعالى عَفَا الله عَنْكُ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمُ ( تَعْيِرُيرِطِدَ بِنَمْ مِنْ )

علاوہ ان کے اور بھی بہت ہے واقعات ہیں جن ہے تا بت ہو تاہے کہ جنسور تسلى التدنيعال عليه وسلم كابرقول ومعل وحي الهي منهيب يجي شلاً بخاري تثمريف جلد دم مسقحه ، ومیں ہے کہ سرکا رافدی صلی ایئے تعالیٰ علیہ وسلمے نے بھسی مصلحت ہے، عبدالتربن ابی کی نمازمینازه برهان توبه آیت کرند نازل لمونی لانصَل عملی آخیر مِنْهُمُ مِنَاتَ أَبِكُ اوْ لَا تُقَيِّمُ عَلَى فَبُرِهِ رِبْ نَهِ اللهِ وَلَهُمُ مِنَاكَمِ السِّيل صحار محرام رضوان الترتعا لاعلهم المبعين سيحصنونسكي المترتعالي عليه وسلم كايه قول مشهور بينه أنتتم أغلهُ ما مُعَوْر دُنيا كُهُ اور ستدعا لمصلى الترتعال عليه سلم سے اعقارہ دن تک طابقت کامحاصرہ جاری رکھا اوروہ لیتے نہیں ہوا حصر بوفل لن معاویہ رمنی استرتعالی عنه کے شورے برحضور کے محاصرہ ایجالیا ۔ (زرقانی جلدسوم عنت) معلوم ہواکہ طالف کا محاصرہ وٹی ابی پیسے نہیں تھا و ۔ پذ صحابی کے کہینے برحضو رمحاصرہ مرکزی اکتفاقے ایما ان تمامشواهديب روزروشن كمطرج واصح بوكما كيصبونسلي المرتباليعله لممرکا مرقول وقعل وجی آلہی نہیں ہے ۔ لہذا جن او گول ہے کہا کہ انکا سرقول وقعل دجی آلگی ہے تو انکامطلب یا تو یہ ہے کہ دینی امورسی حضو یکا سرفول و<sup>معا</sup>ل وی اس جيسا معالم التستزيل ميس فرمايا اوريا توان لو گون كا قول مام محضوس ميذالبعض هذاماطهرلى والعلم بالحق عندا لله تعالى ومسوله عزاسم ولى لله والعاميم ي- جلال الدن احدامجدي مدوا دالافتاري يض ارسول برائو النهيف العافي الانزي